58)

#### وَمَا آرُسُكُ الْأَرْسُكُ الْآرَضَةُ الْآرَضَةُ الْمُعَالَمُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال

سر وراوم في المان المان

مرتبه بشيراح رسير

ناشر كتاب مركزه بازار فاروق كنج ، كوجرانواله ۲۹۲۱ برین ۲۸۲ برین ۱۸۲۲۲

طابع - المكريس، المراعدة المر

ترتب

ا- لأإله الآ التندعم رسول النتر أكم مهارش جمدرسول الترصلي التدفعا ۳۔ مکے وب کاسب سے ٹرا دلیا مرز مستروا مک مصنف مستری آف دی اسلامکیالی ۲۵ واكثر مده ومريستنكه دبلي ن مدانيت كامتوالا. ٩٥٠ . محفرت محمر کے عالم انسانیت پوسطیم احسانا م لالدرام لال ورما کے ۔ بانی اسلام کی رحمدلی ۔ بی الیس ریزمها دا مهوستیار بور ٣٧ مرداررام سنكوكيا بى امرلتر ٨ - مسلمان اوران مح نبي مي كاتعليم -۴. 9 . دسول الندم كي تعليم اخوتت والميان . موتی لال ما تقر ۲۲ ٠ ارسارى كأنبات اور حمك مخلوق البي محد سير سوامی *برزه نرائ*ن سنیاسی رسول التركى رحمت وتشعقت ـ ا المينيراسلام كارمن سن -يندنت سندرلال ١٢- رسول المتركي محمل زندگي كے اخلاق حسنه رانا معكوانداس معكوان

منگرت سندولال مهاو من منطری لاندولین مندولال می دانین مندولال می دانین مندولان می دانین مندولان می دانین می دا

مااربیغیراسلام کی شا دیاں ۔

۱۹ برصول کا تیبراساتی ۔

۱۹ درسول النظری نظام سلطنت ۔

۱۹ درسول النظری بیترین سیاست ۔

۱۹ درسول النظری بہترین سیاست ۔

۱۸ درحفرت محمد اورائٹ واد غلامی ۔

۱۹ اسلام اوروائی اسلام کوفران عقیدت ۔

۱۹ اسلام اوروائی اسلام کوفران عقیدت ۔

۱۲ وقتباسات ۔

#### يحقر لغيت

 ۱۱- مندوسه ایک احدمرس کا مده گر.
۱۲- مندوسه ایک احدم کا بول بالاردیا ۱۲- کونان زندگی کاسما وا ممتین تو موده ۲۲- طوفان زندگی کاسما وا ممتین تو موده ۲۲- مراحد مرحفل بود شب جائے کدمن بودم ۱۲۵ مراحد مرحف بود شب جائے کدمن بودم ۱۲۵ مربیت کو عبو دربار درکیمو یا ۲۲۰ مدینے کو عبو دربار درکیمو یا ۲۸ - دل مسکما بی ریا و قت پین آن کی عرب خراج کی دات .
۲۸ - وش براستی می و دربار درکیمو یا دربار و کیما بوا

| 192  |
|------|
| کا ا |
| 194  |
| 192  |
| 199  |
| 194  |

| 190  | امرستگ عابج روبردی          |
|------|-----------------------------|
| 194  | را نا میگوان داس میگوان     |
| 118  | را دھارمن حوش مبدالونی      |
| 194  | مختى شورى لال اختر          |
| 192  | سانگ رام سانکث              |
| 199  | جندر مرکاش حرم بمجنوری      |
| 191  | شيوريشاد ومبى بمحنوى        |
| ۲. • | جناب مها دا حبر کمین مرشا د |

۱۷ . نظریں عرش سے حلوسے میں اول منورسے ا ۱۳۰۰ الستالم اسے وا تعب سربهاں سام . تيرانطق معجز كلام الترالير بهع رسے مرس سمایا میوا سو وائے محکر هر مدت سے ہے اب ورد زبان، بائے مرین ٢٧ . صورت بمي حديث أب ي مسيرت مجي حديث سب سه كون محوب اللي بع سوائد مصطف ٨٧. ميرے حال ريفني مولام إي



رسم التراكر عن الرسيم عُندُهُ وَلَصْرِكَ عَلَى سُولِدِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اعران ا زيرنظركماب ان مفاين انتباسات ادرامتعارك انتخاب برمشتن سے يوع برمسلم معزات سني يمبراسلام صلى الترىليدوالديم كصفورند كيد الركوى عيرسم موت موسط بيعبراسلام صلى التدعليد والروسلم ك بارس بين ارادت ومحست كاظهار كرتاسه تويدان يركونى احسان منيس سهد مبكدية تويتوت سهداس امركاكه و يطفة والدكي نكاه عفيك اور سيحفظ واسك كا دل تعقب سن ياك جع يورشير كالمناب كسى تعرلف ، دبيل ا در مغرست كالحماج تهين مونا يبكه رع- ما دح تورستيد، مدّاح توداست میں سے ان مفاین کو آس میں ترمیب منیں دیا کہ یہ کوئی نی بات ہے بھداس سي جمع كماسي كمرسول مفنول صلى الترعليه والهولم، املام ادرتعليمات اسلام ك با دسعين غیرسلم کیا سوسے اسمجے اور مکھتے ہیں۔ لعنی مقامات الیسے ہیں کہ نود مہیں عبرسلم حزات سے مطالعه كالرائي ادربهم كخلوص رنعب بوتاب ادر تقيقت يدب كدميي تعب اس كتاب كى ترتبيب ولسويد كاسبب بان تحريول بين ممكن بهد بعض مقامات ممارس عفائد سعميل مذكهات بول مبركون مي غيرسلم العماب كحوزية منون كوزياده بيش نظر اس انتخاب کوبر ماکر قارئین سے دل بین رسول اکرم ملی الترعلیدوا دولم کارت

# 6

is 1.0.1.0.

دل اكرم كاللوائح حيات ١١٠ ن كالتخصيت اورتعليات يرمرزبان اورمركك ميلين يملك سيسيمش وسيه نظرجه بسمانون كانظوس وةتم المرمين بي اوراس لي میودن سندان کی نوندگی اورکھرسے بام کی زندگی کے متعلق میں کوروا ہے۔ دہ این رمین ادر بمدمدی میزناص میگویسه بن ان کی شخصیت ادران کی قیمان به المفزت كا دات متوده صفات كي فماين تفوميات ان كاركينت بير كيري وواد يمتعيم تنظيم اب جي مودوسه اورالتا القدمتي ونبائمت ناتم رسم كا بكدان ك كرسنة والون مين اخا فرميزنارسته كالمرجوان كاحيات طيبة زندكي كماتم دی ادر بارسه شدم پرگندزندگی که شدمتنل داه مهدله دا این دوی صفات ئە ئىزىمىلىدى كومىي دىكىنى مەمئانىزكىيا ئىپ. est.

كاب ين مناب ليتراحد منوص سي رئي عنت سي يرسم ابل علم وات ك معون سيمتعلق بالزات كوجع كرمة كاكونسن كالمهت كالمرعب ما فيموع ما كال ى كىماية ما بم اس سەكدرا بل الريث مؤسلوں كے اقدال كا اعاطر مولى ب يال حفرات اس كوشن كونبطراسخدان ديمين سم اورناص مولف مي 244247 X 

-Marfat.com دنیا میں سپی خرمب اور سپی رسول صرف وہی ہے جس کی سپی کی ، پاکبائری اور سی رسی کی میں کے معترف مذھرف اس سے پیرو ہوں ؛ ملکہ اس مذم بس سے مخالف میں اُس کی صداقت کا اعتراف کریں ، رسول الندھلی القدتعالیٰ علیہ دسلم ۔ کی فائٹ اقدس سے کی فائٹ اقدس سے خوان اندان مرم اور کھرا افر کھرا افر کھی ہو سکتا ہے ، اس کا انداز مرکتا ب بنا میں موجد عیر مشلم زمی اور مسیمی عکما کی محربیوں سے بخ بی ہو سکتا ہے ،

تمرتب

# لا الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله عل

الكسسة

قران بين بين وانس كانخليق كى غرض وغايث اوران كامقصد حيات بر بنا باگيا سه كه وه الندتعالي ك نيك اورعباوت گزار بند ب بنين : و مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والْدِنْسَ اللَّهَ رئيعُ بَدُون (۱۵ ، ۵۱)

حب نخلبت کی علت عالی بر مفری ، تو یر کیونکرنصور کیا جاسکنا ہے کہ خدا دنہ کریم نے بندوں سے بلے ایک منزل تو مفرد کردی ، نیکن اس یک پہنچنے کے بلے کوئی داستہ منبل بندوں سے بلے کوئی داستہ منبل بندی بنایا اور کوئی اس دستے کا بتائے والا بیدا نہیں کیا۔ امنی دونوں شکوک کا ازالہ یوں کیا کہ فرمایا ،

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَاللهِ الْاِسْكُمُ (١٠: ١١) . كُومِمُ كُلُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُلا الله م كُومٍمُ كُلُ بِهِ مِنْ كُلُ السَّهُ اللهُ اللهُ مُلا اللهِ الدَّمِسَلان كون سبت : الدِّنْ يُومِنُونَ بالنَّيْسِ ويُقِمَدُ اللهُ ويُقِمِدُ اللهُ ا السَّلُوة ومِثّادُنَّ أَمُ مُنْفِقُوسَ وَالّذِينُ مُؤْمِنُونَ وَمِثّادُنَّ أَمُنْذِلَ النَّاسَةَ وَالّذِينُ مُؤْمِنُونَ مِثَاآمُنْذِلَ النَّالِثَ وَمَا آمُنُولُ النَّالِثُ وَمِثَا آمُنُولُ النَّالِثُ وَمَا آمُنُولُ مِنْ قَبُلِكُ وَمِالُا فَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّالِ

يُوقِينُوسب (۲۰۲۲)

مسلمان دو توگ بیر جواک دیکھے خدا برایمان لاتے ہی اور اسی کی عبادت بیمشنول رہنے ہیں، اپنی مادی، ذہنی ، اخلانی اور رومانی عرص ان تمام صلاحیتوں کو بجرخدا نے ان میں دولعیت فرمائی ہیں اس کی اور اس سے بندول کی داہ بیں فریم کرنے ہیں -مرث يبى بنيى ان كإيمى ايمان سب كم التُرتعالُ سنے ابندائے افرنیش سے مخلوق کی ہدایت کے بیے نبی بیسجے اور ان پر اپنی وحی نازل کی۔ اس بیے وہ تمام گذشتہ بمبول اور ان کی دی کوبھی تسلیم کمرنے ہیں۔ مجرانہیں اس کا ہمی لیٹین سیسے کہم اس زندگی میں حبن اعمال نیک د برسے مرککب مورسے ہیں ، ایک ندایجب دن ان کی جزا سزابھی ہمیں صزور ملے کی۔ بہی تعلیم ازل سیے بنی نوع انسان کی طرف آتی رہی اور میں وہ رمسنہ سبے ، ہو منزل مفصود تک بہنجانے والاسبے - اسی کانام اسلام سبے -مچەمرف دستنے ہی کی نشان وہی مہیں کی الکیا کیسے توک ہی پیار کیے جواس واہ کے بربيج وخمست واقف شفء بوجانت خف كمنزل مقعدوتك بنبي سع بيلكهال كهال مشكلات كاسامناكرنا پرتاسهدا وران سدي او كي صورت كباسه راوماست برحلاني واسے برا دی برقوم میں بیرا ہوستے ا

لِحصُلِّ فَوْ هِمِ المَّادِ (۱۳:۱) انهوں نے توکوں کوتعلیم وتلقین کی اور انہیں بتایاکہ لیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے ؟ نیکی پر عمل اور بری سے اجتماب کی ہوا بہت کی ۔ بہی وگ مدا کے نبی اور دسول ہنے ، و خدا کی در المام کی روشنی میں مختف قوموں کی رہنمائی کرنے رہے ۔

ہرا کہ نبی اپنی قوم میں سب سے پسلے اپنی نبوت کی صدافت اور خدا کی ہوا بیت کی تقیت برا بیان لانا ہے ۔ دو سر سے لفظوں میں دواقل المشکمین موتا ہے ۔ دہ گویا کم تقیت برا بیان لانا ہے ۔ دو سر سے لفظوں میں دواقل المشکمین موتا ہے ۔ دہ گویا کہ منز ہے اسلام اور اسلامی تعلیم اور اسلامی اعمال کا ۔ دو سر سے لوگ اس کا تنتیج کرتے ہیں ۔

ہری گروہ اس کے بیروا در اس کی انحت کہ لانے ہیں ۔

اب نام سر ہے کہ اسلام اسلام اسلامی نبی ارسول اوی المهام وغیر ذالک، برسب الفاظ میں زبان کے ہیں اور نمام ملکوں میں یہ اصطلاحیں مباری منیں دہی موں گی ، نواہ عربی اور عبر انسان اللہ ہوگئیں اور عبر انسان نمام کوئی نبی کیا اس کی دی مبی اس نوم کی زبان ہی میں دہی ہرگی آناکی جس مک ، یا قوم ، میں کوئی نبی کیا ، اس کی دی مبی اس نوم کی زبان ہی میں دہی ہرگی آناکی دہ کوگوں کو دا و ہوائیت و کھا سکے ۔

وَمُنَّا أَنْسُلُنَامِنَ الرَّسُولِ الْآمِلِيَّانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَكُهُمْ (۱۱:۱۷) اس سے معلوم ہونا ہے کہ یہ وی عرف عربی میں نہیں ہوسکتی ہی ۔ اس سے تواس کی بعثث کا مفصدہی فرن ہوجا ناسے کیونکہ اس کی بات کسی کی مجمدیں منیں آتی۔ اگر

ما کسب علم اسّادی گفتگوسمجوبی مذسکے ، نودونعلیم کیا حاصل کرے گا برحاصل کلام برکہ اگر جر نبی مختلف اقوام میں اسٹے اور ان کی دحی کی زبان بھی انگ بھی ، کیکن اس کا مفاوا ورمفسد

بکسال نخفار

عرض الشرتعالی کی مرابب تمام نوموں کی طرف اُنی اور اس کا در لعبرا بنیارتانی منصر حب منبع بدایت ایک مطاور در در بعرابت ایک ، نوید لازی بات سب کواس سے

نیتے میں ہدایت یا دین جی ایک ہی ہونا اور و نبائمبی گراہ نہوتی، نیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بادجو د نومیں واہ ماست سے بھیک گئیں۔ اندوں نے طرح طرح سے معبود گھر لیے اور ان کی پوجا کرنے لگیں۔ ان معبو دوں نے مختلف جمہوں پر مختلف انسکیس اختیار کیں۔ شالاً ہند وستان اور عراق ندیم رہائی) میں یہ اجرام ملکی، مسورج ، جابذ، تنارے شخت بیکدان سے بھی گرز کر ہر قدم کے د بوی دیوتا بنا ہے گئے۔ زمین، پائی، اگ، بارش، بجلی، معدان سے بھی گرز کر ہر قدم کے د بوی دیوتا بنا ہے گئے۔ زمین، پائی، اگ، بارش، بجلی، معدان سے بھی گرز کر ہر قدم کے د بوی دیوتا بنا ہے گئے۔ زمین، پائی، اگ کیس اور ان کے رعد سے فرض ہرا کی چیز کی دیوی متی یا دیوتا - ان کی مور تیاں بنائی گئیس اور ان کے لیے خاص مند زم عبر ہوئے، جمال ان کی پوجا ہوتی متی اور انہیں خوش رمھنے کے لیے چراحا نے جاتے جین اور جا بیان میں متونی بزرگوں کی پرستانی میں موتی متی و دمال نے ذاک ، ہر جگر کا بہی حال نے ا

مین اس داه کا سب سے بڑا المبہ بر ہے کہ متعد و نوموں نے ان انبیاء اللہ بی کرمعبود کا درج دے دیا ، جم محلوق خدا کو اپنے خالق ا دررب کی طرف بلا نے سے بیے اُٹے سے اُٹ کے متعد اپنے منصب کی دعامیت سے ان کی مثالی زندگی میں نونشبہ ہوشیں سکنا ، تا شید ایز دی سے دہ گذاہ سے بھی معصوم ننے ۔ بس میں بات ان سے پیرودوں کی مجد میں ندا کی ایندوں نے خیال کیا کہ یہ وگئے ہماری طرح سے گوشت پوست سے معمول انسان منیں ہوسکتے امنوں نے خیال کیا کہ یہ وگئے ہماری طرح سے گوشت پوست کے معمول انسان منیں ہوسکتے در ندان میں بھی دہی کمزور بال ہونیں ، جن میں ہم سب متبلا ہیں۔

در در ان بی بی و بی مرور بی برس بی بن بین بی مسب مبدا بین و ان انی زندگی کامفصد به به که وه الندتعالی کی عبادت کرسے اور عبادت کا نمینجر بر مرنا چا بیب که جهال بک مهدسکے ،انسان اپنے آپ کوصفاتِ الی کامظهر بنائے بیم بی سے برایب شخص اپنے ماحول میں رہنے برجی ورہے اور مختلف و قامت میں اس ماحول کے منفضہ بات بھی مختلف مہوں گے جوشم کسی خاص حالت میں بطورِ دوعمل کسی صفت الہد کاسب سے زیادہ مظاہرہ کرتا ہے، وہ انناہی استے مفصد سے ان میں کا میاب گروانا جاسے گا:

وَعَنْ ٱحْسُنُ مِنَ اللهُ عِينِعَةٌ (١٣٨١)

انبیاد الی سے اور کون مویدی الندا وران سے زیادہ اپنے قول ونعل پرکون قادم ہوگا۔ پس جب انہوں نے ہرائی موقع پرعام النانی مطرسے بلندہ ہوکر کام کیا اور اس پرعل کرکے دکھا دبا، توظا ہر بی نظروں نے یہ تو نددیکھا کرجے معولی عمل نا ٹید خداونری کا نشان سے، بلکہ اس سے یہ غلط بینچ نکالا کہ پرشخص ہماری فوع کا نبیں باانسانی مبیس بی خود خدا نے جائے اسے ابن المند ریابنت اللہ ) بنا دیا۔ برجلن کی خود خدا نے جائے اسے بعول نے اسے ابن المند ونیا کی اکثر تو ہیں اس گراہی کا شکام ایک مکس یا قوم کسے محدود نہیں رہا: اللہ ما شاہ اللہ ونیا کی اکثر تو ہیں اس گراہی کا شکام موگیش کر امہوں نے کسی فرکسی رہا: اللہ ما شاہ اللہ ونیا کی اکثر تو ہیں اس گراہی کا شکام موگیش کر امہوں نے کسی فرکسی رنگ میں ا بنے انبیاء کو ان کے اصل مقام سے زیادہ وسے دیا اور امہیں خدائی صفات میں برا برکا ترکی اور ندومتل بنا دیا۔ ہندوستان کے او تار اور دیونا بھی اسی قبیل سے ہیں۔ عبدائیوں نے توصفرت مسے علیہ اسٹلام کو

کوخداکا بیٹاہی بنادیا وروہ جی اکلوتا ۔
مراویہ ہے کہ الیسی صورتِ حال انٹی مرتبہ پیش ایکی بنی کہ اُئدہ بھی اس کے اعادے
کا یفین کیا جاسکتا تھا۔ لنذا حرورت اس بات کی بنی کہ اس امکان کا ہمیشہ کے لیے قلع قمع
کر دیا جائے۔ چنا بخر اسلام نے اپنے کھے ہیں اس کا سترباب کیا ہے۔
مفالف اعتراض کرنا ہے کہ خود اسلامی کھے ہیں فرک ہے امثلاً ایک صاحب

لكمقة بين.

م تجب حفرت محرصاحب ومبامين منص أوان كي تعظيم وكريم بها داعين فرص مها ميان

أج مسلما ون سنے اپنے کلے سے اندر محرصا حب موجی شامل کرد کھا سے بحب ہم بر كن بين كم الند كسوام الكوئى معبود منبس، توالندها صرونا ظرم اوه مارى بات منتا ہے، مین حب ہم کننے بین کہ محرصاحب ہمارے رسول بیں اور اس عبلے کوالنڈ مر كار مرساخة والبنة كردبيته بس أو مضرت محرصاصب بمارى بات سنت منبي الله كتان تعديد مساخع مختصاحب كالمجي تفتوراسي وقت بهارسه ول كرسا من أجانا ب، ميد توسيد كهال رسى مي ومصابع الاسلام كنكا برشاد او بادهبائ ممنكم برا مختراص مبست لوگول نے كباست- الفاظ برسلتے رسبے ہيں ، نبكن مفہوم مسب كا میں سے کہ تھے میں رسول سے نام کی شمولیت توحید سے منافی اور ایب نوع کا نزک ہے تمر خفیفن برسبه کواس اعتراص کی منبا دہی غلطست اور برنکت تد ترکا بنجرست کلمرخدا بإاس كمصر رسول كوسنا شد كم بيد منيس يرصاحاناً ، بلكه بر نوابين ايمان كا اعلان سبعه : كلمه تجزوعبادت منیں ، بلکه به صرف برصف واسے کی اعتفادی کیفیت اور جماعتی نغلن کی شہاد<sup>ت</sup> سب يحبب كونى أوى لا اللدالا الله محدرسول الله كمتاسب ، تووه اس بات كاشتها وسے رہا سے کہ بس آج سے ضدا کے سواکسی اور معبود کی عبادت منیں کروں گا، بہال یک کر محد کی بھی بہبیں ، کیونکہ وہ مجی اس سے صرف رسول ہیں۔ ۔۔۔ مزکر معبود · به نوعین توحید برایمان اور ایقان کاعلان سب ، اس بس نزک کهال سب اگبا ؟ ا وراس کی صرورت ، حبیها که میان موحیکا ، اس سلیے بیش آئی که ماصنی میں مار یا بہ سکنے تجربر موجیکا ، تفاكه امتول نے مروّد زمانہ سے سائتر اسٹے نبیوں ہی کومعبور نبالیا تھا بمالانکہ نبی یہ کہتے ہی رسبے کرعبادت سمے لائق مرمن خداستے واحد کی ذان سیسے ،ہم می نماری ہی طرح سکے السان بس، نمهاری می طرح سے مال باب سے پیدا موسفے اور نمهاری می طرح کھانے بینے

گلی کوچل میں پیلتے اور چھرتے ، کاروبار کرنے ہیں۔ فرق عرف اتنا ہے کہ بیبی فدا وندِ تعالیٰ نے اپنی وی سے نواز اسے ، ورزہم بھی معولی بشر ہیں : اِنْدَا اُنْا بَشُو مِنْلَکُ لَا فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَ اَللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه



### مها برس و تررسول الد صلى لله تعالى عليهم

ور الما المعنى ا

رشی می صاحب کی زندگی پرجب ہم دجار کرتے ہیں توریات صاف - نظرانی ہے کہ الیشورنے ان کوسنسار سدھار سے لیے جیجا نخط (ان سے اندروہ نظرانی ہے کہ الیشورنے ان کوسنسار سدھار سے لیے جیجا نخط (ان سے اندروہ نمای موجود نغی جراب گرمی ریفار مررصلح اعظم) اور ایک مہابرش رہستی مسلمی موجود نغی جراب گرمیں ریفار مررصلح اعظم)

اعظم ، میں ہونی چاہیئے ۔)

ایس نے عرب سے چروا ہوں کو ہوظلم وستم کے عادی شخصہ النان کالی بنا

دیا اور ان کے اندر رحم دکر م ، حلم و تواضع پیدا کر دی ، ان میں متر تا (مُوُدِّت)

اور بریم رحبت سے جذبات پیدا کر دیئے ۔ یہ لوگ جاہل اور دھنی شخصہ بیر نتو

رگر ، جند ہی روز میں ان کو تکم انوں سے اعلی مرتبہ پر بہنچا دیا۔ وہ اپنے بجھائیوں

رگر ، جند ہی روز میں ان کو تکم انوں سے اعلی مرتبہ پر بہنچا دیا۔ وہ اپنے بھائیوں

کا خون بہانا ایک معمولی بات سمجھنے شخصے ، گر حصرت محدیصا سے بی تعلیم سے ایسے

دیا تو رویم دل ، ہوگئے کہ دنباکی کھوئی ہوئی سلامتی اور اس کا امن ، دوبارہ قائم

ہرا ورخود جی شانتی (امن) سے محافظ بن گئے ۔

ہرا ورخود جی شانتی (امن) سے محافظ بن گئے ۔

سخرت محقر رحمدل مجی تھے اور منت ہیں۔ اگر خرب اور پر بنیان حالیاتم
کو و تکیف تواپ کورم اُ جانا۔ گرظالم اور امن کے دشمن کے مقابلہ پر وہ منی سے
کام لینے اس وفت اُپ کے پاس ظالم کے لیے رحم نہ ہوتا۔
الینور نے اُن کو ہر دے رقلب ) کا پر تر رپاکیرہ ) بنایا تھا۔ وہ بہت دیا و
در حمدل نظے بر نتو (مگر) الفیات کا دامن ہا تھے سے منبیں جانے دیتے تھے۔
جن تو کو ب کے فاتح اعظم تھے ۔ مگر مفتوں اقوام کے بیے بیغام رحم وکرم تھے۔
جن تو کو ان نے اُپ پر اور اُپ کے سامقیوں پر ظالم کیا تھا ۔ اگر اُپ چا ہے تر
ان کو سولی پر جڑھوا دیتے ، لیکن اُپ نے ان کی ساری برائیاں معان کر دیں
اور ان سے انتقام منبیں لیا۔ بر ایک ایسا ناریخی واقعہ ہے ۔ جس کی جھے نظیر
اور ان سے انتقام منبیں لیا۔ بر ایک ایسا ناریخی واقعہ ہے ۔ جس کی جھے نظیر

اُپ کے جیون چرتر رسیرت میں بیٹجیب بات بھی نظراً تی ہے کہ امن اور مشانتی کے دشمن کوائی سے کہ امن اور مشانتی کے دشمن کوائی سنے کبھی معاف نہیں کیا۔ نگر جران کا ذاتی دشمن موتا اس کسے کبھی بدلد نہیں لیا۔ نگر بدلر لیف کو ناجائز بھی نہیں تایا کی دنگر ایسا کرنا نیچر رفطرت انسانی ) کے ملات نفا۔ نگر اپنی دان کی صریک وہ عفو و در گزر کے اصول سے بابند رہے۔ اُپ کی دحمد لی اور کرم کی پرکیفیت بھی کرکوئی سخت سے سخت بات کر جانا، تو بھی ایپ بڑی شانتی رسکون اسے من لیتے۔ اُپ کے بیون میں ایک کر جانا، تو بھی ایپ بڑی شانتی رسکون اسے من لیتے۔ اُپ کے بیون میں ایک مثال بھی ایسی منبین کی جاسکتی کوائی سخت

أب كى غربب برورى كاحال به تفاكم تميى كونى مجكشور ما يكنے والاسائل اب

سے دروازے پرانا ، تو کہی محروم موکر مذحانا - بیاں کے کو اب کے بیس کھے میں نہ ہوتا تو اُب ذرا ماکر نے کہ ۔۔۔۔ میرے نام سے قرض نے نو میرے بیس جس وفت ہوگا ۔ اواکر دول گا۔

ا بن کی پیدائش سے پہلے وب میں بھی مور نی کی پوجا ہوتی تھی۔ حس طرح ہند دستان میں ہوتی ہے۔ گرا ہے کی تعلیم سے مور تی پوجا مٹ گئی ا درالیٹور میں رستان میں ہوتی ہے۔ گرا ہے کی تعلیم سے مور تی پوجا مٹ گئی ا درالیٹور

مجكني كا دهيان ببدا موا-

یر بھی اُب ہی کی کر با رہ رہانی) تھی کہ عرب کے طالم لیٹرے اعلیٰ اوصاف وائے مہنت "اور "سوامی بن گئے۔ اور ایٹ نے عرب کی میں وہ جو ہر میدیا کردیا جو ایک ہی سے رو قن بیں اُ دمی کی اُتمار دوح ) کی شدھا رکا کام بھی کرنے اور ایسے جرنیل ، کمانڈر اور جین جبٹس بھی نبا دے ۔
اور ایسے جرنیل ، کمانڈ راور جین جبٹس بھی نبا دے ۔
(اُب نے استراویں رخوانین ) کی مظلومی کا بھی خاتمہ کردیا ۔ اُب کی نہیدا کین سے

قبل عور تول سے مجھ معنون سننے اور ان برظلم عدسے بڑھا ہوا تھا۔ آب نے ان کوعزت کی جگر دی - ان سے حتی مقررسیے اور ان شے سروں پر بھی مساوات کا

امب مصحبون میں سب سے زبادہ قابل توتیربات یہ سے کہ آب سے اپی فان مع بيكم كوئى فائده منبس اعظايا اكرام عاست ، تولا كهول دوسيد كي دوا سي جمع كرلينا أسان مقا. وه برسك شاندار على اسبنے رسمنے سے سبواسكتے تھے۔ گرام سنے اسپنے گھرکے لوگوں اور استریوں کے بیاے کوئی بھی سرمایہ جمع مزکیا۔ ر برنگروه نهایت بسی ساده زندگی لیندگر<u>ت ن</u>فے ب (أب كى تعليم بس اليب عيكما بواشاره برجى سب كرده الميردع ريب كوايك بى سطح پر زندگی لبرگرسنے کا ڈھىب سکھائے شنے۔ اُپ سے پہلے عرب کی حالت تو

حالورسے بھی برتر بھی · ان سے مجھ صفوق نہ ستھے۔ گرا بیٹ نے ان کوع رست دی ان كوصفوق دسبيتر البيه كافول نضاكي

" عزبب سكے بہلومیں بھی ول سیے جو اچھے سلوک سے خوش اور برسے سلوک سے ناخش ہوناسہے ہے معنوم ا مرابری اورعزبیب نوازی کی برخرکیب اسے بھی زندہ سے مسىمسىم بين جاكر ديكييد، ونال أثب كوامبرا ورغربب، ادنى ا در اعلى اور يحكشك (گداگر) ابک ہی صف میں نظر آبن سے۔ یہی دہ خوبیاں بین حبیب سمجھ واسلے لوگ لبند كرستے بي اور ان كى عرت كرستے ہيں۔

الولو! منرى عركي سيط!



## مك عرب كاست طرا رافيا مر

خاب مار شکرداس صاحب کانی دسیواستر جلع ایرار

اگر قوموں اور ملکوں کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے اور نم ہمی تعقبات

موانگ رکھ کرچیم بھیرت سے دیکھا جائے، تو بہت سی البی پوتر ہستیاں ما در

گرینی سے اعوش میں خوش فعلیاں کرتی نظراً میں گی جو پر وال چڑھ کر اپنی تن تها

طاقت سے سنسار کی پائی تو توں سے مقابلہ کرتی رہی ہیں اور حبوں نے ابنا

فرض سمجھا کہ جس طرع بھی ہو سکے عالم کو بر با دایوں اور سیا ہ کار دیوں سے بچا با

ہے۔ بعض الیی ستیاں بی ملیں گی جن سے معجزانہ شعبدوں نے گھرائے ہوئے بہا در کے دل میں الیبی شور بربرا ڈال دی جس نے ڈکمگاتے موٹے قدم کومیان بہاک میں عزم عمولی استقلال سے ساتھ جما دیا۔

جہت یں بر سراری است و ایش کے مشہور مہاتما برھ کے نام سے وافف منیں کون ہے ؟ جو مگدھ دلیش کے مشہور مہاتما برھ کے نام سے وافف منیں میں دومہتی تنی بیس نے رسم خوں ریزی مناسنے کے لیے اسنے کل اُرام واسائش میں دومہتی تنی بیس نے رسم خوں ریزی مناسنے کے لیے اسنے کل اُرام واسائش

کا خون کر دیا تقااور دنیا بین ابهندا اور جیوبھیا "سے اصوبوں کا جینکار کر دیا تھا۔
کون ہے جو جہارا جر دشرتھ کے فرزندشری رام چندرجی کے نام نامی سے
وافعت نہیں جس کی تعلیم نے اس کا نام ناریخ مبند کی بیٹیا نی پرمنہری حردت میں
لکھ دیا ہے۔

اسی طرح ہمیں ایک مہتی عرب میں بھی ایسی نظرانی سے بیس سے اپناعیش و أدام تج مرعرب ك وحنيول كوالسان بنايا اوراين تعليم سعان كي كايابيث دى ـ میرکونی اسان کام نه تھا۔ بوصفرت محرصاصب نے عرب کی سرز بین میں کر د کھایا۔ ہی سے یغین موتاسیے کروہ کوئی معمولی انسان مزمفا ،بلکر ابیب زبر دست دیفادم مفا۔ ا میں کی تعلیم میں ہمیں البی بہت سی خوبیال نظراتی ہیں جن کو دیکھ کرسیا اختیا ا مب کی تعربیب کرنے کوجی جا ہنا سبے بناص کرا ہب کی پرتعلیم کو دنیا کی کوئی قوم اليى منبس جس بيل كونى نبى ، كا دى مصلح ا ور ديفا دمرنه أيا بهوراسين اندر بريم و محبت کی ایک دیبا سبا میوستے سے۔ اُپ کی برحبت بھری اور امن لبندانہ تعلیم اس قابل سبے کرمسلمان اس برا بیان می نررکھیں ، بلکہ اس برعمل کرسے بھی د کھلابیں۔ آب کی بي تعلىم اليى اعلى سب جوابيني رائد سب سي خراج محبين حاصل كيد بغربنين ره سكتى غرفىيكه محرصانصب كى اس تعلىم برص فدراً ب كى تعرفیث كى جاستے كم سبے اور يهى بيزسب مواكب مناز درى وبنى سب اب مى ابنى امن كوبنى نوع النبان سصے ممدروی اور باہمی عمیت وروا داری کا برگر مسکھا کر دینا بربہت ہی برا احیان کیاسیے اور و بیاسے نمام نرمی میشوا دل اور بزرگوں کی عرشت کو محفوظ کر دیا مست میں اگر می آس کی تعلیم پر بیلے کی انبیا اندرصلاحیت مہیں یا اور مزمی آب کے پیروژن میں شار کے جانے کے لائی ہوں تاہم میں آپ اپنے کو اس امر بر مجبور پانا ہوں کہ آپ کے اس نیک حذبہ اور عزم واستقلال کی قدر کروں جس کی دھے آپ نے دشمنوں میں محصور ہوکر و نبا کے مال و دولت اور عزوجاہ پرلات مار کر اور کئی مرتبرموت کے مذہبی پڑا کر عرب کے رواج یا فتہ مذہب کے اصولوں کو توڑا اور ایک ایسے خرمب کی بنیا د ڈالی جس نے اس زمانے کی تہذیب میں ظیم اکتبان انقلاب پیدا کر دیا اور جس نے امک اس زمانے کی تہذیب میں ظیم اکتبان انقلاب پیدا کر دیا اور جس نے امک الی قوم پیدا کر دی ہے جس کی اخلاتی معاشرت اور سیاسی واخلاتی اور ذبی ک

مالت ایب بلند در در بر بر بینی مونی ہے۔

اگرا ہے بچے رئر نے ادر صرف خلا پر سی اور مساوات کی تعلیم براکتفا کرتے و بھی بہت کچے تھا اور اتنے بر ہی د نبا ان کے قدموں برعقیدت کے بچول نجھا در کرتی گراب جب کہ اہے کی تعلیات میں توحید، تقوی نمیکی، بارسائی جمبت و روا داری اور عور نوں کے حفوق کی ازادی وعیرہ جزیں بھی نظراتی ہیں، تو البی حالت میں ان کی تعرب سے جٹم پوشی کرنا ہم مصر وحدمی اور معرترین عقب

میں در میں میں میں میں میں میں میں ہوا اور میں مالت میں کتنا مرا اور میں تعلیم نے عرب دانوں کی مالت میں کتنا مرا اور میں مالیاں تعیر کیا ۔ عرب میں لڑکیوں کو زیرہ گاٹر دیا جاتا تھا بھورتوں سے حیوانوں سے بدترسلوک کیا جاتا تھا۔ مگرا پ کی تعلیم نے اس ظالماندرسم کوقطعی حیوانوں سے بدترسلوک کیا جاتا تھا۔ مگرا پ کی تعلیم نظام اور وحتی عراد ال محد پر مبدکر دیا اور عورتوں کو مردوں سے برابر لاکھڑا کیا۔ ظالم اور وحتی عراد ال

ا ورمرتبرنسلیم کراناکوئی اسان کام نرنخا ، کر عمدصاصب کی قوت استقلال نے بیمی کردکھایا ۔

اپ کوخد من خلق اور حبادت فعا کا نیک جذبہ پیدا کرنے میں جن میں بن میں بن کم میں بنوں کو بر داشت کرنا پڑا ان کو دیا ہے کر آب سے حبر وقتل کی داد دبن پڑتی ہے۔ بہر داشت ہوتی ہے اسی قدر زیادہ قرت بر داشت ہوتی ہے۔ ملادہ از یں کوئی بر داشت ہوتی ہے۔ ملادہ از یں کوئی بر داشت ہوتی ہے۔ ملادہ از یں کوئی منتخص فواتی خوبیوں اور کینوں سے بغیر بلند مرتبر کو ہنیں بہنے سکتا۔ ندمی بیشوادل سوشل ریفاد مروں اور بیاسی رمنا دئی میں مجھر نو پھر کے عزم معمولی خوبیاں ایسی هزوری ہوتی ہیں جو اور انسانوں سے امنیں بلند مرتبر دینی ہیں۔ سوخلا میاب بھی اپنے ایسی اندمی میں بینے میں بین جواور انسانوں سے امنیں بلند مرتبر دینی ہیں۔ سوخلا میں کے برونوں کو بیاں اور میں موہنے اوصا ف رکھتے تھے بجنوں نے عرب کے برونوں کو بھی دام کر لیا۔

مبرانجبال سے کو اگر مسلمان اسلام کے بانی کی زندگی کا بخور مطالع کریں اور اب کی تعلیات کو ایجی طرح سمجیب نوخود ان کی بہت سی غلط فنمیاں دور ہوسکتی بیں اور چھروہ ان برعمل بیرا سوکر دو سرول بیں آپ کی اصل نعلیات کی اشات کی اشات کی اشات کی اشاق کے سانھ کر سکتے بیں اور اسلام اور مسلما اوں کے خلاف جو آج بہت سی غلط فیمیاں اور تعصیبات عام طور بر پھیلے موسے بین بربہت جلد دور مہد سکتے بیں فیمیاں اور تعصیبات عام طور بر پھیلے موسے بین بربہت جلد دور مہد سکتے بیں



### بهترين إصلاح ليند

#### مرطروا كلمصنف مبشرى آف وى اسلامكسيل درجري

اُنِیا بنے وطن کے بیم خواہ تھے۔ برائی کی فرات ستودہ مفات بخی کرجس نے ان قبائل کوجواس مرسے سے اس مرسے کا انتقاری مالت میں ادھرادھ میں بیم خواہ مقر کر دیا اور ایک البیے ندم ہب کے شرازے میں منسلک کر دیا کہ جس میں مرت خلائے واحد کی پرستش اور ابدی نجات کی بیں منسلک کر دیا کہ جس میں مرت خلائے واحد کی پرستش اور ابدی نجات کی تعلیم تھی۔ آپ ہی نے مرب کوبت پرسنی کی تعنین سے باک کیا اور دومروں کی ابدی اور کم کی شرون نافون کا مذم بی شیوہ نقاران کو اس نافون کا مذم بی شیوہ نقاران کو اس نافون کا عامل بنا دیا جو ہرزمان میں کیسال منفعت سے بہراندوز کیا۔ ان کو اس نافون کا عامل بنا دیا جو ہرزمان میں کیسال منفعت سے ساتھ نافذ اور رائج ہوسکتا ہے۔ آپ نے ہی غلاموں کی انتہائی سنے بی کوشنفت سے بدل دیا عرب وہ بیتیوں اور بیوا وُں کی دستگری فرائی اور رکواۃ اور مال فنیمت میں ان کا ایک سوتی مقرد کر دیا۔

افران نے ظلم وستم ، جرواستبداد ، غور دو نخوت ، امرات بیجا، تہمت تماشی ، قرآن نے ظلم وستم ، جرواستبداد ، غور دو نخوت ، امرات بیجا، تہمت تماشی ،

Marfat.com

قاربازی انتراب فوری اور اسی فیم سے وہ انعال بوادی کوزمرہ السانیت سے خارج كروسية بين بهابت تاكيد كے ساخة مالغت كىسبے قران كرم خداستے وإحديرا بمان لاست اور اس كى رضا ير داصى دست كى تعلى دنياسے۔ عمروسلى الترفيعالى عليه وسلم سف اسيف بيروون كي اين فات بيس ب نظیرتمون جیوداسی صنعی نازک کے معامل میں بعق کمزور بوں سے با دس و ایک اور این عصمت بالكل باك دصات اورب داغ مفاا درا مب كالحراب كالباس، أب كى فناسسے بالكل سادگى عبال بنى - أميث استے منكسىر مزاج شھے كەاسپىنے معتقىربن کے ساتھ کسی البیے سلوک کے بالکل روا دارنہ تھے۔ جواب کوان سے متاز کر دسے۔ راب نے مجی ابنی پرستش کامکم دیا ہم کو آب کرسکتے سطے مجھی اسپے غلام بمى مزسين ارا ديكهاكياك أب بازار بي سودا خريررس بي استفكرول بي خود بيوندنكارس بين بكرى كا دود مداسين إن مندس وهرسي بين عرم بوى برائي سے بیاد اور ہروقت کھلار میناسید اور ہرشفس کی رمانی آی بیادوک موک مونی ای سیاروں کی عبادت کرستے اور برایک کے ساتھ رحم وشفقت کا برناو مرت الركوني سياسي وجرحالل نزيوني انوات سلوك الدانواضع سي كمي مزنز مواني أميك كى فباضى اور منحاوت كى كو ئى حديد نتنى أحب اينى أميت كى تحيلا فى أور تومشحالى کے خیال سے تمی غافل زمونے برطرف سے ایس پرتمالف کی بارش ہوتی تھی اور ما ل عنبست میں کنبروقم آب سے پاس آئی تھی، نیکن آب نے نہابت حفر رقم اسبے لعد حجورى اور وومى ابني اكلوني جبني بلي فاطرشك بيدمنين ابلكه وومى سبن المال ك ملک فراریانی ۔

### وحدانب كالمتوالا

خناب واكثريده وبرستكه صاحب جاندني جوك مل

پاک ہمتیوں کی سوانے عمری سے سفنے نانے والے دولوں ہی بیک سیرت

ہوتے ہیں بھزت محدا کیے نیک ہمتی ہے۔ اس میں ذرہ محرجی تک بنیں بمسلالوں

کوچوڈ کر جن کے عقیدو کے لی فاسے حضرت ایک بیغیر بنظے اور دوسرے لوگوں کے بیے

محد صاحب کی سوانے عمری ایک نها بیت ہی ول بڑھائے والی اوز بستی آموز تا بت ہول

مرد صاحب کی سوانے عمری ایک نها بیت ہی ول بڑھائے والی اوز بستی آموز تا بت ہول

ہے عرب جیسے وحتی مک میں جہاں پر فرراسی مخالفت مونے پر خالفت کرنے والے

مر ب جیسے وحتی مک میں جہاں پر فرراسی مخالفت مونے پر خالفت کرنے والے

مر ب جیسے وحتی ملک میں جہاں باکہ مہتی نے جس استقلال اور بہا وری سے اسلای

مر ب سے اعلی اصولوں کا پر چار کہا۔ وہ ملک کی تا برنج میں طلائی حوف سے لکھا مواہے

اور جس کو ہم بخولی دیمیو سکتے ہیں۔ بشرط بکہ جارہے ول سے اندر کسی فتر کی گونیوں نے

ہوسال کی کڑی پرستش کے بعد عب حضرت محد کو لاالہ الالڈ الالڈ الاکٹر کی گائیاں ہوا، تو امنوں نے

ہوسال کی کڑی دریا ور سب سے پہلے اپنی ا بلیہ سے متر درے کیا اور میر مراکب بنی فرع انسان

مزدے کر دیا اور سب سے پہلے اپنی ا بلیہ سے متر درے کیا اور میر مراکب بنی فرع انسان

ىكەرىپىچايا .

برامرتومشهورسب كوالسان كى ندسى زندگى كاكو فى دكوئى مقصد صرور موتاس اور ومقصدخداسهد ظاهراد بكعاما أسبه كرجب بمى نداكا بحروسه جيوز كربزارو والجادل قرول امور تنول اور آدمی بوجا کارواع جانبول اور ملکول میں شروع موجا تاسید، نواس مكت كارمن دالا بانس ندمه كا مان والا ابن اصولول سعين كرما ماسه . أدميول كاجال مين كرف كانسب ، نوده سارا مك كامك جال جان سے كما موا موما أسب يجس كى وجرسه اس میں امہت امہت ایس سنے بدا ہوجاتی سے جس کامدنھالن بہت دمنوار سوماناسب اوروه اخربین سب کوخاک مین ملادیتی سب مک ومکن سے کے اورخ أجار وجال ملن كامونا بهن صروري اور ابم سب اس سے بناد کوئی مبی ان ترفینیں كرسكتا. وراصل جلن مى امنى كاسب سسے بڑا بنیاد كارسے. جن جاعتوں سے امار گرسکتے ہیں، وہ دن بدن غلامی کی زیجروں میں حکومی جارہی بین اور مشکلین بردانشن کررسی مین اور دن بدن نظرون سے گرنی جارہی بین اور أخربين ابك دن بالكل نيست و نابود موجايش كى اور مونى جانى بيس. در صبفت ایماری بنیاد ، آب کا بیار ، مجتن ، مجرد سدا در سیا فی سب اور میانی بی خلاسبے اس بیے قروں ، مورتیوں ، بیرودوں دی پرستن کرنے والے برگزمین ملے ا دی منیں سوسنے ہیں اور سولوگ سیائی یا خدا بر مجر وسدر مصنے ہیں اور اس سے ہی اینے ا اب کوملا بواسمحت بین روسی مصبوط عبان والے موسنے بین اور سوسکتے بین ہوادی درے موسنے ہیں وہ کمزور ہوسنے ہیں اور برزولی میزخداکی برسننی ، در اور لا لیے سے سب سے ببدام ونی سیسے اور لوگ کرستے ہی اس نبت سے بس کداگر فلاں داوتا کی منت سماحت

۔ کی گئی، توہمارے بجرل کو فلال بیماری ہوم اسٹے گئی۔ فلال قبر پر چڑھا دا بڑھانے سے
ہیں ذرسے گا۔ دولت ملے گئی بمبرے اولا دہوگی جس کمک بیں بت پرستی ہے۔ وہاں کے
لوگول سکدلوں میں محبت اور مجروسہ کی مگر ڈراور لا لیج اور ڈرپوک بن پیدا ہوم آنا ہے
ہوکہ ان کو نیج بنادینا ہے جو لوگ پر ما تما اور میچائی میں مقیدہ رکھتے ہیں، وہی دراصل کیے
اُجار والے ہوئے ہیں۔ آپ مجھ سکتے ہیں کو مفرت محد نے ایج سے ، مماسال پیلے ان مجرب کے
گری ہوئی جا تیوں کو ویدا نیت کا وعظ منا کر اس جماعت کا اور اس کے ذراجہ دنیا کی اور
تمام جماعتوں کا کننا مجلا کیا ہے اور یہ ہی ایک چیز تنی جس کے آ سکے عرب کی تمام بڑی
بڑی طافیتیں سرنگوں ہوگئیں۔

بینغریم صاحب کی سوانے عمری عمبت اور خدمت کی ہزاروں مثالوں سے عمری پرئی ہے اور ایک ہے مہری ایک کی طرف جانے والے کی زندگی ہمیشے عمبت اور خدمت کے حذبات سے پڑ ہوتی ہے ۔ ایسا کھنے میں آتا ہے کدایک ون صفرت صاحب کے ایک عرب ایا ۔ اس کو ایک عیز فدمیب کا جانتے ہوئے ہی عمر صاحب نے بے خوت ہونے کا سبق پڑھایا اور اپنے ہاں عظمرایا ۔ اپنے کپڑے سونے کے بیے دیے ۔ پرشخص بیارتی ۔ اس بیے اس نے اب کے دیے ہوئے اس فیل کی مزامذ دیں ، عبت سویرے وہاں سے موگیا ۔ وہ اس فررے کہ ملان مجھے اس فیل کی مزامذ دیں ، عبت سویرے وہاں سے محاک گیا جب لوگوں کو بہت چا ہوئے کو اُنسکن نہ پڑی اور اس کی رائی گی ، لیکن صفرت کے اضے پرکسی تم کی کوئی تمکن نہ پڑی اور کہنے گئے کہ دہ تو میرا میان کی ، لیکن صفرت کے اسے عرب اس کے خواب ابترے کو وصوئے گئے ۔ ممان عرب اتفاق سے اپنی توار محبول گیا عا جب اس کویا دائی تو فرزا فرزا فرزا والیس آیا ۔ صفرت نے اس کو



# مصرت محرك عالم البابنة عظم اصانا

#### اجناب لالدام لال صاحب ورما

دنیای نمام بری ستیوں کے خیالات ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ادر میں وج ہے کہ زندگی و نهذیب اور معاشرت و تمدن کے بنیادی اصول کھی تبذیل نمیں ہوئے بخواہ زمانہ کی دفار اور قوموں کی ضروریات کی وجہسے ان کی تففیلات میں کتنا ہی فیخر و انتقلات کی دور استی و یا کیزگی میں کتنا ہی فیخر و انتقلات کیوں نہو ۔ داستی شرط ہیں اور ان کے بینرانسانیت میں تا اور صفائی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کی شرط ہیں اور ان کے بینرانسانی تا ممکن سے بدل جاتی ہے ۔ ان کے بینراندگی، تهذیب، معاشرت اور تمدّن کی ترفی نا ممکن سے بدل جاتی ہے ۔ ان کے بینراندگی، تهذیب، معاشرت اور تمدّن کی ترفی نا ممکن سے ۔ ان کے بینر فیلا شناسی محال ہے ۔

عبب دنیا بین ال جزول کی قلبت یا فقدان مؤنا ہے، نواکی بینیم، بینیوا، مرمبریا رمنما کے بلے وقت مونا ہے کدوہ وجود میں اسٹے اور بنی نوع النیان کو ماہم کے بلے وقت مونا سے کدوہ وجود میں اسٹے اور بنی نوع النیان کو با النیانوں کے کسی طبقہ کو جوالنیا بنیت کی نشود نما اور ترقی کے اصولوں سے ناوانف میں میں بیاٹے اور اسے داہ ماہم سے بیائے اور اسے داہ ماہم سے بیائے اور اسے داہ ماہم سے دکھائے

برندرت کااصول ہے کہ البی صرورت کے وقت ایک بینیم بیشیوا، رہبر یا رہنہا وجود

ہیں آنا ہے اور نوع النمان کو ناریکی سے روشیٰ میں لانا ہے بھڑت جھڑ رصلی النّد

نعالیٰ علیہ وسلم ) جی ایسے ہی ایک بیغیم بیشیوا، رہبراور رہنما نئے۔

اہل اسلام صفرت جھڑ رصلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کوکس نگاہ سے ویکھتے ہیں ۔ یہ

صوال نی الحال خارج از بحث ہے جسلیانوں کا اپنے نبی اور رسول سے کیا ہوشتہ

ہے اور وہ ان پر کیسا اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ خود ہم سے زیادہ مانے ہیں اور اگر اللہ نبی کا میت ویکھتے ہیں اور اگر اللہ نبی کا میاب نے بی اور اللہ نبی کا میں یاد کرتی ہے ، یہ سوال مروست مارے نبیر جانے اور اللہ کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) و نیا کی میں مارے نبیر جانے اور اللہ کی میں یاد کرتی ہے ، یہ سوال مروست ہمارے نبیر عور ہے۔

ہمارے نبیر عور ہے۔

صفرت محکدرصلی الشد تعالی علیه وستمی فی اسلام کی بنیاد ڈالی ابنوں کے مزوں کو ایمان دیا اور اندیں خداکا داست نہ بتلایا بس صفرت محکدرصلی الشر تعالی علیہ وسلم کے منعلن اتنا کہ جینا مسلما لؤں کے بیاے اطبینان وتسلی کا موجب ہوسکتا ہے برگر دنیا کے ان لوگوں کو جو صفرت محکدرصلی الشر تعالی علیہ وسلم کو اپنا مذہبی بیغیر با پیشیو امنیں مانے ان کوکوں کو جو صفرت محکدرصلی الشر تعالی علیہ وسلم کو اپنا مذہبی بیغیر بیٹے وان کی خطرت کے قائل کرنے کے بیے صرف اتنا کہ و بیا کافی مندی مسلانوں کا فران کی زندگی اور تعلیم کے ان بیلو وُں پر نظر ڈوالیں سے جن کے اتوات محق مسلانوں کا محدود منہیں ہیں اور بھر برمعلوم کرنے کی کوشش کریں گے کوان اثرات مسلانوں کا محدود منہیں ہیں اور بھر برمعلوم کرنے کی کوشش کریں گے کوان اثرات سے دنیا کو کیا فائدہ بینی ایسے ۔ آ ڈ ایم صفریت محمد رصلی الشر تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیم کواس ڈاویڈ لگاہ سے دیکھیں۔
تعلیم کواس ڈاویڈ لگاہ سے دیکھیں۔

رگیتان بین جان و مال کی قیمت بهت ارزول می یعب عرب مے باشدے تهذیب میرن اور اخلاق و معاشرت سے نا اشنا، باہی خلوص، محبت، ہمد وی اور انسانت سے بہرو سے نا اشنا، باہی خلوص، محبت، ہمد وی اور انسانت سے بہرو سے ننب مصرت می رصلی اللہ تعالی علیہ دستم عرب بین نمو دار ہوئے اور امنوں نے جا ہوں، وخنیوں اور نیم وخنیوں کو بہ تبلا یا کہ انسان اپنے فعل بیس خود مخار مندیں ہے جدیبا کہ امنوں نے سمجھ رکھا ہے، ملکہ انسانوں کے افعال کا ایک نگر بہان ہوں ہے جدیدا کہ امنوں نے عربی کو بہلا یا کہ انسان النسان سے نگر ہائی ہے در میان اس سے قبل و غارت گری کے در شدہ میں منسلک منبیں ہے، ملکہ ان کے در میان اس سے بہتر رہ شدہ ہے اور وہ رشدہ فلوص و محبت کا ہے۔

بهراد مده به دور دور می الد تعالی علیه وسلم ) نے پیلے جابل عوب کو ال بین خداکانون میں خداکانون برائیا۔ اس کے بعد ائی نے انکے در میان باہمی عمبت کا رشد قائم کیا بھر شدر کے ان کی بری عادت واطوار بیں آصلاے کی اور انہیں انصاف وانسانیت کے ابتدائی اصول سکھائے بصفرت عمد رصلی الند تعالی علیہ وسلم ) نے بھی عوبوں کو تبلا یا کہ صلامی کی فدر کیا ہے مصفرت عمد رصلی الند تعالی علیہ وسلم ) نے عربوں کو تبلا با کہ خلامی کی رسم کس قدر زبوں اور عود توں سے بدسلو کی کتنا بڑا گناہ ہے۔ المختصر صفرت عمت مدر رصلی الند تعالی علیہ وسلم ) نے عربوں کو زندگی کی نشو و نما اور تهذیب و تمدن کی ترقی رصلی الند تعالی علیہ وسلم ) نے عربوں کو زندگی کی نشو و نما اور تهذیب و تمدن کی ترقی کے مرصلوں سے واقف کیا ۔

سے کمت جین حب تبصرہ کرنے ہیں۔ نوامنیں بعض مابوں سے بیے طلق میں ہوئی اور دوان مابوں کو کہ میں مابوں کے مابوں کے میں اور دوان مابوں کو کہ میں میں کا مابوں کے منافی سے جیتے ہیں، دوا اپنی اور دوان مابوں کو کسی میں کی خالص عظمت وفضیلت سے منافی سمجھتے ہیں، دوا اپنی

3

سرف گیری کرسنے ہوستے جن نتائج پر سنتے ہیں۔ فرض کر لو۔ کہ وہ حقائق پر ہی مبی مول مرمرمن الني نتائج برزور دينااور ان كي نباير صفرست محدر ملي المدنعالي عليه وسلم كى زندگى اور تعليم ك ان بيلون كونظر انداز كردينا جنون سنے كومر من جهالت کے زمانے ہی بین نبیں بلکروسنی اور تہذیب کے موجدہ زمانہیں بھی قوموں کے مسياسي واخلاقي نظام مين بهتربن جگهاني سب صاحب ننگ نظري ونعصب کا پیتر دیتا ہے۔ ایسے مکتر چینول سے ہم صرف بری کبیں سے کہ امنیں اینا اہم فرلینہ مرائحام وسيقوقت برفراموش منيس كرناجا بهيه كرسطرت محكر رصلي الترتعالي عليهم اب سے بودہ صدی قبل بدا ہوستے ستھے اور وہ اس سرزمن میں بدا ہوستے متھے۔ جہال جہالت اور وحشت کا دور دورہ مقارد مثن وتہذیب سے موجودہ زمانے میں اورخاص کرا میسے ملکول میں جبال سے توکوں نے دوا داری جمع و بردیاری كاسبق ماصل كركياسي اخلاق اورانسانيت كے اعلى ترين اصولوں كى اشاعت كرنا بها ببت أسان سے گراب سے بودہ صدى قبل كے دستى عربوں ميں ايمان د تعقيده ببداكرنااور بجرانهي تهذب والنابنت كي نعلم دينا ابم متكل زين كام مخا سے بولاکرناکوئی اسان بان مبیں متی ۔ اصلاح مجی بھی کید بینت مہیں ہوتی اصلاح البمبشر بتدريج موتى سب بيص بي القلاب كيت بين وه كوتى لمون يا منون كي مات منهين سيد. القلاب الرج كمولين بين بوناسيد، كروه ان مرامل كا نتجر موناسها، بومسلسل وبيم كومششول سه بندر بح سط كيد جائت بن به بعزیت محر رصلى التدنعالى عليه وسلم الفاب سي وه سوسال قبل وصنى عروس كوالسان با وبالمفاريرام بجاست خود ابب الساعظيم كارنام سهد حس كي الهميث مم وي صدى

Marfat.com

farfat com

مدوكوں مے خیال و نصورسے میں باہرسے -

مضرت محروصلى التدتعالى علبه وسلم كرموت محدوقت عرب ميس ايب بافاعده سلطنت فائم مو حکی متی بس میں ندمیب، سیاست اور افتصادیات سے تشعيه مردد منقر اس وقت وس مرسطكموتها لل سريجات اكب متعده قوم بدا مو يكى ہے۔ جومشر كومقائد كى يابندىتى . اس وقت وسٹى قبيلوں سے ورميان اكب رسنت موسود مفاجرخانداني رشته سعازيا وومضبوط مفاداس ونت عرب بس إسلام ظهور مذرير مهويجا متنا بسمس كى منياد ممبورت اورانوت برمنى -بس بتضرت عمد رصلی الند تعالی علیه وسلم ای زندگی کاکارنام اسلام منفاد اسلام كياست بمسلم علماركا ندببي نقط فكاه سيداس كانواه كمجد حواس سيص بخير مسلموں کے نزدیب اسلام ،جیساکسطرن عمد رصلی النزنعالی علیہ وستم اسے اسے بنایا جمہورہت واغوت کا ایک دائرہ ہے۔ جرمساوات کے مرکز بر کھنچاگیا ہے جہورتین، انوتن ا ورمسا دات وہ مطبات بیں بوسطرن محد (رمسول النّر صلى المندتعالى عليه وسلم سنه بني نوع انسان كوعنا ببت سبحه اور صبغت ببري وه امول بین بین می برزماندا و زنبرد و درسے معلموں سنے اشاعیت کی سبے یہی وہ هول بیں جن پر زحرف اسلام ملک نمام و گیر مذامهب آورجن بر مزحرف مسلمانوں کی بلکرتمام فوموں کی ترقی و منجات کا دارو مدارسے۔

بیبویں صدی کی موجودہ حبر وجد میں اپنی اصوبوں برمبنی ہے۔ گرکیا مسلمان حبر مضرت میں ہے۔ گرکیا مسلمان حبر مضرت می رمبلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مباہے میں اس اصوبور مضرت میں اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مباہے میں اس اصوبور کی ہمین اور قدر کرنے ہیں ، یہ ایک موال ہے جس کا نودمسلمانوں کڑوا ہے دیا جا ہیئے۔
کی ہمین مجھنے اور قدر کرنے ہیں ، یہ ایک موال ہے جس کا نودمسلمانوں کڑوا ہے دیا جا ہیئے۔

# بالى الرام ولى

#### خاب بى البس رندها دا- موشار در

الملائلون كى دا د دو م حبنول نے ظلم وستم سے بہاڑا سیفے سرم را مطالب مگراب شانے وا وں اور وکھ وسینے والوں کوافٹ تکس بھی نرکی ، بلکران کے سی میں دعائیں۔ شاہنے والوں اور وکھ وسینے والوں کوافٹ تکس بھی نرکی ، بلکران کے سی میں دعائیں۔ ما تكيس اورطاقت وافتدار حاصل موجان يرتجى ان سيسكوني أنتقام نبير. لبا-مانبان نمامهب مي سيد مسب سيدزياده ناالضافي اورظلم اگركسي بركياكبات أوباني امتلام مركبا كياسب اورمنعصتب مورخبن في كومشس كي سب كرمينيم إسلام كرابب نونخارا درسيرهم النهان كيمنكل ميرميش كياجاست اورخواه مخواه وومرول كوان سے نفرت دلائى جائے معلوم ہوتا ہے كومحرصا حب يرمننبدكرسنے والوں نے اسلامی تاریخ اور بانی اسلام کی سیرت کا صحیح طور پرمطالع کرسنے کی تعلیف ہی گوارا منیں کی، بلکسنی سائی اور بے بنیا دیانوں کوہی سرمایہ بناکراعتراضات کی بوجیار شروت إكروى - اكر البيد توك اسلامى روايات كوسجه سلينة ا درسياني سكه اظهار سك سبيه اسينه اندر کوئی جرائت و مهن یا سے ، نووہ لیننا اپنی داستے نبدبل کرسنے پر عبور مرسنے۔ اب ببن أب كى رحمد لى مصيفيد وافعات بيش كرست بين-خلانے مبغیر جماحب کی زبانی تمام دنیا دانوں سے نام برا ملان کرایاکہ ہم نے حضرت ومخاصلی الندهلیدوسلم کوتمام عالموں سے بیے رحمت بناکر بھیجا سہتے۔ فابل عور امریہ ہے ا کو یہ وحوی منیں کیا گیا کہ ہم نے حمد کو صرف مسلمانوں سے بیے رحمت بنا کرمجیجا ہے عيرعالم انسانين كي مي تبدينين اس من تمام عالم ، حيوانات ، نبأنات اورجا دان یم شامل بین ربر دعوی ان دستمنون اور مخالفون کے سامنے کیا گیا ہوشب و روزاً م كوجهلاند اورزك ببنياست كى فكر من سكر رست سنف سنف اگراك درا

ميدرهم اورسكدل ببوستداورا ميسند كمجى سي برسيد ماظلم وستم كبابوتاء نو

مغنرضین اس دعوسے رحمنت کو بھٹلانے سے کبی نرچوسکتے، لیکن اسلامی تاریخ میں اس قیم سے کسی اعترامن کا مراع منیں ملیا۔ ممنخن كى رحم ولى ومنكدلى كاس وقت بيرميلناسهد بعب كراسه است وتتمنول اور مخالفول بربورا بوراتسلط واقت رارحاصل موا وراس اصول كوسامن مكريس حب فنح مكت دن كانظاره كرتامول، توباني اسلام كى رحمد فى اوتنفقت م رحمت كاليها دوش اور كجبة تنبون ملئاسب كرس كي تطير تاريخ بي وموند سند في منیں ملی کینی اسینے قالویاستے موسے مانی دشمنوں کو یہ کرکہ ای سکے دن تم انادیا مويتم بركوئي تادان سيصة باز برئس عام معافي كاعلان كرديا اورماني وتمنول يك کوازادکردبا اس کانینجه به مواکه اسب کی به رحمدلی اور شفقت وکول کے دلول کو متا ترسيك بغيرنه وملى و اورمين سه وتنمن اس وافعه سع منا ترم وكرا سلام ك أسير بدر کی جنگ میں اُپ کوشاندار فتح ماصل ہوئی تنی اور بہنت سے فیدی کرفیار موکراستے متنے بین کی مائٹ بھرشکیں کئی رہیں۔ ایب کے جیاعیاس بھی انی قیروں میں ستھے۔ ان کی مثلیں فدرسے سنت کئی ہوئی مخیں ہیں وجسے اب کراہ رسے منفے بجب ان سے کواہنے کی اواز اُب سے کا ذن میں بینی ۔ تو اُب بے جین موسکے اور مات بهمرننبرما في اورضح مهستے ہى مىب صحابة سيصلاح ومشوره كركے مب قديول كوأزاد كرديا

اب بورعدل ادرانسانول سے نبک برنا ڈکی ج تعلیم آپ سے اپنی امکنت کودی وہ بمی ملاحظہ ہو۔ \* اللّٰہ تعاسلے نری کرتا ، نری کولیند کرتا اور نری سے خش ہونا ہے " نری کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ " ہرائیں پیاسے کو پانی پلانا تواب کا کام ہے۔ " جانوروں پر اننا بوجھ لادویس کووہ مہار سکتے ہوں اور ان کو میٹ مجر کر

چاره دو:

« بوشخص لوکل پررتم نبین کرتا الله بھی اس پررتم نبین کرتا "

دیمام کم عام بین ان بین ابنے برائے کی کوئی تخصیص نبین بنولین دبکانے

ار کی قید رنبی، بلکہ تمام بنی نوع النسان سے ساتھ رعمہ لی، نیک برتاؤ ، لفتے رسانی

اور خدمتِ خلق کا کھم ہے۔ میں وہ قبتی اور سنہری تعلیم ہے جس نے جھے عقیدت

اور خدمتِ خلق کا کھم ہے۔ میں وہ قبتی اور سنہری تعلیم ہے جس نے جھے عقیدت

اور خدمتِ خلق کا کھم ہے۔ میں وہ قبتی اور سنہری تعلیم ہے جس نے جھے عقیدت

اور خدمتِ خلق کا کھم ہے۔ میں وہ قبتی اور سنہری تعلیم ہے۔ جس نے جھے عقیدت

اور خدمتِ خلق کا کھم ہے۔ میں وہ قبتی اور سنہری تعلیم ہے۔ جس نے جھے عقیدت

اور خدمتِ خلق کا کھم ہے۔ میں وہ قبتی اور سنہری تعلیم ہے۔ جس نے جھے عقیدت

ادر خدمتِ خلق کا کھم ہے۔ میں وہ قبتی اور سنہری تعلیم ہے۔ خبر سنا جن ، سندر سا جن ، سندر سا جن ، سندر سروپ اور میر سنے ہیار ہے کو پر نام۔



### مرداردام شکھ صاحب گیا تی امرتری

محدصاصب رصلی الندتعالی علیہ دستم سے بوں تو دنیا ہیں اگر بڑسے بڑے کارا سنے نمایاں سرانحام دسیے ہیں جن سنے نابت ہونا سسے کہ اب اعلی در حبر کے ندیمی میشوا اور اسینے دفت سے مبت بڑسے ریفار مرشھے۔ اُب نے جمال عرب سے بٹ پرستی اور توہم پرسنی کو دور کیا۔ وہاں اور بھی بہت سے کام ایس کی زندگی سسے والبن رسیے بل ۔ اب سے عرب سے علامی کی السا ببنت سوزرسم کو منابا اسلام سك ببروول كوتعليم دى كمفلام كوأزاد كمناسب سن مزاكار تواب سن محرئى تنفض ببدالتى فلام موسف كى وجرست امام باخليف بنف سع عروم منبس موسكا. سب سے پہلے دنیا کو آج ہی سے جہور بن سسے استاکیا ۔ وطن کی عبت کو ایمان كى علامست قرارويا اورفرمايا وطن و الول مسع عبست كرنا عين ايمان سيص اورابل طن مصعداری یا نفرست یا ترک نعلق مرنا ناجائز سبد اس نعلیم کا ای سند بیرد بور اور كافرول سيصمعا بدامت كرسكه اوران سيعجبت وروا داري كاسلوك كرسك مسلالو مے لیے اکب اعلی منونہ مبی قائم کر دیا ہوا ہے بغرضبکہ ایپ نے مسلمانوں کو دمن سے لیے اکب اعلی منونہ مبی قائم کر دیا ہوا ہے بغرضبکہ ایک مسلمانوں کو دمن سے تعلیم سے مجبت کرنے ، اُزاد رہنے اور فلاموں کی مدد کرنے کی نہایت شدومد سے تعلیم دی ہے جس سے ای کے مشن میں جارجا ندلگ گئے ہیں ۔



# رسول المرصى الترتعاملية كم كى تعليم انورف إيمان

موتى لال ما تقر

بدا کیس حیرت انگیز واقعهد کومسلمان حروث چذر بسوں سکے اندر تعزیباً لفعت ونیار جیاسکتے . ایک طرف تودہ لفعت عالم کے فاتح دمالک بن کھٹے ۔ دوسری طرف ا منوں سے معوم وفنون سکے دریا بھا دیے۔اس حیرت انگیز ترقی کود کیے کری مسلم تعب بوست بین ادران کی مجھ میں کھے مہنیں آنا کہ اس کا سبب کما تھا اور وہ کون سی قرت اور کون سی طافشت نفی مسے مٹھی تھے وحتی ، حابل ادر رنگیستان عرب سے متر مایوں کولفیف دنیا کا حاکم نبا دیا اور علم دفن اور تهزیب دممتری میں امنیں بوری دنیا کا استنا و نبا دیا۔ عور دخین کی نظرسے دیکھا حاستے تو دوہی الیسے حامع دصفت نظراً ہے ہیں جن کی وجہ سے اسلام سے متبع مہست ہی مخفراد رہیل عرصہ میں ترتی واقبال سکے اورے کمال مرہ منے سکتے۔ " ایک بیک خداست واحد برا بال بالغبب اور دوسرسے انومن اسلامی " « میخی توحیدسی مسلما بول سکے اندر حراکت وسیے بنو فی اور شجاعیت ولب الت پیراکردی ا درعزم داراده مین تفکی اس در در بدا کردی کرمیاله و سکواین ملندی اور معنوطی بیج نظر است نكى اور مندرون كاج ش مطندا برگيا برينم راسلام صلى الندندالي عليد وسلم سف توحيدى اليني نعلیم دی جب سے مرحم کے تو تہات کی جلی کھو کھلی ہوگئیں۔ مرحم کے باطل عقامہ کی بنیادیں ہل گئیں اور خدا کے سوا مرحم کا خوف ولوں سے نکل گیا۔ مخلق اورائس کی معنوی کا ڈر بالکل جاتا رہا ۔ خدائے واحد کی الی عظمت بدا ہوئی کہ دنیائی ہم عظمت اور شوکتیں ، بہت نظر اند کئیں ، جلالِ خداوندی کے عبوے الیے نظروں میں سمائے کہ شابانِ عالم کا حبال و جروت بے وقت ہوکررہ گیا مغیر اسلام صلی التر نفائی علیہ ولم کا مشن مہی تفاکہ ایک خدا کی عظرت اپنے بیرووں کے دلوں میں قائم کردیں اور باقی تمام باطل اور فافی طاقتوں کا فقش جلال دحبروت ان کے دلوں میں قائم کردیں اور باقی تمام باطل اور فافی طاقتوں کا فقش جلال دحبروت ان کے دلوں سے محوکر دیں ؛ جہا نجہ آپ کو اس مقصر طبیم میں لوری کا مان میں ورک

دورری چیز مسلان میں اتک دواخت کا پداکرا تھا بعیر اسلام کی اللان کا کومراک جوز مسلانوں کی توجہ دلائی۔ ان علیہ و کم من قدم براس اہم اور صروری مقصد کی طوف مسلانوں کی توجہ دلائی۔ ان کومراک موقعہ برا خوت کا سبق بڑھا یا اورا پنی حیات میں اس کواس طرح علی حامر بہایا کہ کمہ سے جوملان ہجرت کرکے مدینہ میں آلیے تھے۔ وہ مہاج کہلاتے تے۔ اُن کا بھائی چارہ مدینہ کے مسلان الفار (مددگار) کہلاتے تے بارہ مدینہ کے مسلان الفار (مددگار) کہلاتے تے ان الفار ومهاجرین میں جب بینی براسلام میل اند تعالیٰ علیہ و مقالی جارہ فائم کردیا تو میں اند تعالیٰ علیہ و مقالی جارہ فائم کردیا تو مین کہ اسلام میل اند تعالیٰ علیہ و مقالی جارہ فائم کردیا تو میں ہو ہے۔ الفاری میں ایک میا جرکوا نیا جو ایک ہا جو ایک ہا جرکوا نیا جو ایک ہا جو میں ایک ہا جرکوا نیا جو ان الفاری کے کہ الفاری میا ہو تھا کہ کہ ایک الفاری میا ہو تھا کی کہ ایک ہا جو میا الفاری کی کھیت میں تفی اس میں سے اس نے اسینے اسانی مہاجر بھائی کہ اور انہ میں اندی میں میں سے اس نے اسینے اسلام میا کہ ایک ہا جو میا کی کہ اور می باشل دی۔ کو انظاری دیا جو می باشل دی۔ کو انظاری کو کی بیت میں تفی اس میں سے اس نے اسینے اسلامی کہ اجرائی کو کہ انسانی کہ اجرائی ہو می باشل دی۔ کو انسانی کہ اجرائی ہو کہ کو انسانی کہ اجرائی ہو کہ کو انسانی کہ اجرائی ہو کہ کو انسانی کہا جو میا انسانی کہ اجرائی ہو کو کھی ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کی ہو کہ کو کہ کو کی کے کھی کو کھیا کہ کو کہ کو کھی کو کھیا گوری ہو کہ کو کے کو کھی کور کو کھی کے کھی کو کھی کور کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی ک

دنیای تاریخ مین کوئی الیی مثال منین ملتی به صرف تصرت محمصلی المترتعالی علیه وسلم کی دنیای تاریخ مین کوئی الیسی مثال منین ملتی به مروث تصرت محمصلی المترتعالی علیه وسلم کی زبردست تعلیم و طفین کا نتیج تفاکه ایک بوری جاعت سنے دو دری بوری جاعت کومیح معنوں میں بھائی نباکرانی لفعت مکیت وے دی جبکہ بددولوں جاعتیں دو مختلف تشروں کی رہینے والی تغییں سیطے سے ان میں کسی فتم کی دیگا نگست و قرامت بھی نرتھی اس سے حضرت محمد میں المدت الى علیہ وسلم کی مُوثر تعلیم و ملفین کا اغرازہ موسکتا ہے .

اب بین اس تعلیم کانتیج دکھلا ماہوں جن نے مسلمانوں کے اندرا خوت واتی داور محبت ومودت کا ایسا کہرارشتہ قائم کردیا تھا جن سے چذمی مانوں میں دنیا کی حزانی کی تعبرانی کا تعبر مردیا تھا جن سے چذمی مانوں میں دنیا کی حزانی کی تعبرانی کا تعبر کو کمیسر مدل دیا تھا اور آن مجی اس کا افردنیا کی تاریخ و تعبرانی ربیا تی ہے ۔ یعنی دنیا کے ایک حصتہ کو اسلامی ممالک "کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

غیساکرمسلمانوں کا دعویٰ ہے کر بغیر اسلام صلی القرتعالیٰ علیہ دسلم کے تمام ارشادات اصوبی طور برقرانی احکام کے تابع میں افوت اسلامی کی تعلیم کا مبنع مجی قرآن میں ہے۔ قرآن میں تبادیا گیا ہے۔

اِنْدَا الْدُوْرُوْنِ اِحْدَة وَ مَ مَحْدَ مَامِ مَعَانُ الْبِي مِن مِعَانُي مِعِانُ مِي كُويا بنيادى اصول ك تحت بعفر بنيادى اصول بعند اسلام ملى القرت الله ملى الله ما الله ما الله مواف الله معانى عاده كاعلى ترة فائم كروية بين آب كواليي كاميا بى فرائى كر بالاخراسلام من الله تعلى مواف الله على موافى الله

النومن للمؤمن كالبنيان - يشت للبعض لعضا

ترجیہ :۔ مہرائیر مسلمان کی دومرے مسلمان کے ساتھ الیی مثال سے جیسے وادار ہوتی سے محاکیہ امنیٹ دومیری امنیٹ کو تھاسے دمہتی سبے ۔ محاکیہ امنیٹ دومیری امنیٹ کو تھاسے دمہتی سبے ۔

اس مدین کا مطلب صاف ہے جیسے کہ دیوار موقی کو ہا مرفر من نسین کوایا
ہے کہ ان کو ایس میں متحدومتن رہا جا ہے جیسے کہ دیوار موقی ہے کہ اس کی ایک ایک و دوسرے
کو تصابے رمہتی ہے اور یہ بھی اشارہ "بنا دیا کہ اگر متحدومتن ہو کر رمو گے۔ ایک دوسرے کی
مدد کر و گے، ایک دوسرے کو سمارا دو گئے تو دیوار کی طرح مصنبوط رسو کئے ور ندا منبوں سکے
ور ندا منبولی ہے وارج ہوجا و کئے بہر میں کوئی مصنبوطی اورکوئی استحکام نمبیں ہوتا اور س کاجی جا ہمنا
ہے اس ڈھیرکی طرح ہوجا و کئے بہر میں کوئی مصنبوطی اورکوئی استحکام نمبیں ہوتا اور س کاجی جا ہمنا
ہے اس ڈھیرکواس ڈھیرکی مرامنی کوئی محکم اونیا ہے۔

مجوب رکھے اور جبی فحبت اس کوابی ذات سے ہوتی ہے ولیے ہی ہراک مسمان سے دکھے
اور جبیاسلوک وہ ابی ذات کے ساتھ کرنا ہے ولیا ہی سوک مراکی سلمان کے ساتھ کرے۔
ایک اور حدیث ہے طاحظ ہو!
ایک اور حدیث ہے طاحظ ہو!
ایک اور حدیث ہے کا کہ میں ایک میں لیسکانی ہے کی کہ ہے۔
ایس حدیث ہیں ہراکیہ مسلمان کو دو مرے مسلمان برزیادتی کر سے سے کہ کیا ہے
خواہ وہ زیادتی بزرادیہ زبان مویا بزرادیہ یا تھ ہو۔ اس حدیث ہیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ایک
مسلمان کا کسی دو مرے مسلمان برزیادتی کرنا کہ تا سے مسلمان کو تعلیم مسلمان ہی دو مرے مسلمان ہی دو مرے مسلمان کو تعلیم مسلمان ہی اور میں میں سے باتھ یا زبان سے کسی دو مرے مسلمان کو تعلیم نا ہے۔
ایک اور حدیث طاحظہ کھے۔
ایک اور حدیث طاحظہ کھے۔

"مسلمان کی مرجیز مسلمان برج ام ہے ۔ اس کا بون اس کی عزت آبر واوراس کا مال اس مربی بین میاف طور بر بتا دیا گیا ہے ۔ اس مدین بین صاف طور بر بتا دیا گیا ہے کرم راکی سلمان بر ودمرے مسلمان کی مراکی بیمیز موام ہے ۔ لینی مسلمان کی مراکی بیمیز موام ہے ۔ لینی مسلمان کی مبار کی جیز کو بھی مسلمان کی مراکی بیمیز موام ہے اور طاح فار خائیے۔ عزت واکرو سے کئی جیز کو بھی مسلمانوں سے اللہ کا اللہ کے اللہ بیان لا نا اور دو مرسے مسلمانوں کو لفتے مینی نا اور دو تصلیق الین بین کرتے سے برتز کو کی خصلت بین اور دو مرسے کو معبود ما نا اور دو مرسے کو معبود ما نا اور دو مرسے کو معبود ما نا اور دو مرسلمان کو لفتھان بینی نا

اس مدیت سے درسیے نہایت مؤٹر انداز میں سلمانوں کو مرایت کردی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو دفع بنجا بیٹ برکو نکا مسلمانوں کو لفظ بنجا بیٹ برکو نکی شعب مسلمانوں کو لفظ بنجا بیٹ برکو نکی شعب مسلمانوں کو لفظ بات کو نکی جو کھ اس سے بہتر کو نکی شعب سے بہتر کو نکی جو کہ اور سلمانوں کو لفظ بات مہنیں ہے۔

مینیا نے سے زیادہ کوئی برکی تصلیت مہنیں ہے۔

جيدحديثين اورملا منظه فزما سيء

السلم انع السلم الا ببلله و الا يسلم من كان فى حاجت اخيف كان الله فى حاجت اخيف كان الله فى حاجت ومن فرج من مسلم كوبت فرج الله عنه كربت من كوبات بعم الميان الله عنه كربت من كربا عبائ بي الله عنه كربت من مسلمان كا معانى به ابني مبلان وور مد مسلمان كا معانى به ابني مبلان ورر مسلمان كا معانى به ابني مبلان ابني معانى كرما وت روانى مي رتبا به تو الله تعانى كرما وت روانى مي رتبا به اور و كمى مسلمان معانى كى ايت تعليف رفع كرك الله تعالى الله ت

اس مدیث میں زادہ وضاعت کے ساتھ مسلمان کے دوالئن کی طوت توجہ
دلائی گئی ہے جواکیہ مسلمان کے ذمہ دور رہے مسلمان کے ہوتے ہیں۔ سب سے بہلی توجہ
بات بہلائی گئی ہے کہ مسلمان البی میں بھائی بھائی ہیں ، طاہر ہے کہ بھائی کے ساتھ برادرانہ
سلوک کرزا واجب ہے ۔ اس طرح ایک مسلمان دور رہے مسلمان کے لیے می بائر نمیں سبے کہ
سلوک اور بڑا ڈکرے گا . اس کے بعد آگاہ کردیا گیا کہ کسی ملمان کے لیے می بائر نمیں سبے کہ
وہ دور رہے مسلمان برخلم اور زیادتی کو رہ اس بربی اکتفا منیں کیا گیا ؛ بلکہ میں کمی دیا گئی ہے کہ اس کو خالم اور زیادتی کورواشت منیں کرسات اوراس تعلیم بلک جب طرح ایک
دیا گیا ہے کہ اس کو کم والم اور تعلیم داذیت میں بڑانہ رہے دنیا جا ہے ، بلکہ جب طرح ایک
بھائی ورمرے مبائی کی تعلیم کورواشت منیں کرسات اوراس تعلیم سے اپنے بھائی کے ساتھ ہونا

چاہیے۔لین اس کی تکلیف وا ذیت کودور کرنے کی کوشش کرنی جاہیے ،اس کے لبداس طرز عمل كالعروج اادر بدله وتواب مثلا ديا كياست ومسلمان استيمسلمان معاميوں كى ماجت روائی میں رہاستے اس طروعل کابرلدیہ سے کہ خدااس کی عاصت روائی میں رہاہے . اس منم کی اور میں بہت سی صربتیں ہیں بین میں سما نول کوتور دلائی کئی ہے کہ وہ ألين مين ايك دومرس كما تفها ميون جيسا سلوك كرين ايك وومرس كى معاونت كرين منحدر من البين مين رطبي منين اوراگرانها قيدايس مين تفكرا بي بوجائے تو بتي دن سے زیاده اس کوفائم نه رکھیں بنین دن سکے لیدائیں میں مصالحت کرلیں۔ يدياد ركھنے كى بات ہے كە مديت كت بين بيمبراسلام صلى التر تعالى عليه و كم كاتوال احكام ادر مدايات كوا ورقرآن كے لعدمسلما بن سكے نزديك مديث كامرته ہونا ہے اور صيغوں برمسمان اسى طرح عمل كرستے ہيں رصياكہ قرآن كے احكام رعمل كرستے ہيں . يه مقى ده تعليم دنوت جس سنة مَنْ مَن معرسلما نون كه اندر ده لازدال اورما فابل شكست طانت بداكردى تقى كما مهون من جندونون كے اندر بى لفف دنياكو فتح كروالا يعقفت بيسه اسلام كے علاوه كسى فرمب سنے باہمى اخوت وقبت كى السى تعليم نہيں دى قياس بيجية كراس تعليم داخوت مكے ساتھ ايك غدا برامان لاسنے كى طاقت سن مل كرمسلمانوں ميں كتنى اوركسي طاقت بداكروى موكى اورجب نظم اوردسين كالعليم كويمى اس كے ساتھ ملا بياجائے حواسلام سنے دی سے تواس میں شیر مہیں رہ جا تا کر معیراسلام ملی استرتعالی علیہ ولم نے لینے بيرودن كو مفورس مي موصد مي النه الون سعه فرنتنة بنا ديا تفا ان تغيمات كے بعد ان كے اندر كانمات عالم كى تتوير كے سيسے بوسے بنا ہ قوت بيدا ہوكئى تقى وہ محرالعقول هزور ہے۔ لكن خلات نیاس میں سہے۔

#### ساری کائنات اور جماعلوق الهی کے لیے رسول اللہ کی رحمہ میشفقت رسول اللہ کی رحمہ میشفقت

مسوامی برج نراش سنیاسی

سی پیچی بین المست میمری او میمرسی لادوی گئی وان سے ساتھیوں بیطرح طرح سے ظلم تورید سكيم ان كي سازش كي تني ان كود طنست ملاوطن كياكيا اور معران كانها وسي مى كياكيا كرمل من من توقل كروس اورجب اس مي معى كاميابي ندموني نوان البيط اور پرشیں موسلے مگیں اور امہوں سے دوسروں کو مفر کاکران کو معی طلم وستم مرا مادہ کردیا۔ لين ان سب سك زياده موظلم يم اسلام صلى الترتعالى عليه وسلم يركما كيار وه يه تها اور ﴿ سے کمتعمت موزخین کی جامب سے طرح طرح کے متمان آپ پر تراستے گئے اور تسم وتستم کے الزام نگا کرآپ کو دنیای نگاموں میں دھی وخونخوارا در ہے رہم وکھایا کیا . توكم عيسائيت أسلام كوانيا وليت سمحتى منى اوراسلام كم مقاسط من اس كا وروع نامکن تھا۔ اس کے عیسائیوں نے اسلام کومبندوستان میں ایک خاص ریک میں بین كزمان فروع كميابيس كامقصديه بتفاكه ابل مندكوي فيبراسلام صلى الترعليه وتلم سد لفزت بدا بوادر عیسائیت کے لیے دروازہ کھئے ؛ چاکئے ہندوستان کی تہذیب دروایات کوسامنے ر مصفح موسے سب سے زیادہ اس ن طراقیہ یہ نظرایا کر مینبراسلام صلی النزلغالی علیہ ولم كواكس وتخوار اورسه رجم ( لغوف المتمن ذالك) السان وكهلا عاست اورسي كياكيا اور اس بی اس وجست ایک مذیک کامیایی بونی که میدوون سنے اسلامی تاریخ ، نرمیب اسلام اور داعی اسلام کی سیرت کا بست کم مطالعہ کیا تھا ، عیسا ٹیوں سے بھولے واقعات محرس طرح جا ہا رہے کہ امیزی کے ساتھ میٹ کر دیا اور مہدوں سے سے سے محمد کران کوقول کرلیا اوراس کے مطابق اپنی راستے قام کرلی ۔اس اندازسے مسلمانوں کے منعلق مهندووں سے دلوں میں ماخوت گوار کیفیت میں اور اضافہ ہوگی اور فرقہ وارایہ كشيدگى سنے بست زيادہ برى مورت مال بيدا كردى . مين حقيقت ببرحال حقيقت سبت اگر تبغی و عنادی بی آنکھوں ریسے آناروی جائے ۔ تو مینید باسلام ملی الند تعالی علیہ ولم کا نورانی چیرہ ان نمام واغ دھتوں سے پاک صاحت نظر آئے گا ، جو متبلائے جائے ہیں ، کم اس کے حمرہ مرمی .

آربیسی ج اوراس می کویا ایک طرح کی جنگ بریاری سے اوراس نے دونو<sup>ل</sup> كوسخت نففان مينياباسهد اورسب سدزياوه نعقان مكك كومنياياسد اوراسطرح گویا میں حکموزلیوں میں سے ایک وزانے کا ممبرہوں اور اس طرح خودایک فراق ہوں۔ تخرميرا خبال ہے كداس جنگ سانے كسى كو فائدُه مہنیں مہنجا یا اوراُب مزورت ہے كہ منتذب ول سعيم بين المرام منى النّد تعالى عليه وسلم كي سوائخ زندگى اور آمي محدا قوال م اعمال کود کیما جائے اور حوفلط فنمیاں ہیں ۔ وہ دور کی جابی اس طرح ویک دحرم کامطا كياجا ك اوراس كم منعتق جربر كمانياں بيدا ہوكئ ہيں . وہ رفع كى جائيں . وراصل ي سماج کواسلام کاشکرگذار مونا حیاسہے کہ اس کی بودہ سوسال کی فحنت سے مورثی ہوجانہ مرن برکہ دنیاسے اعظے گئی ؛ بمکہ مندوستان کی نضا بھی اس کے لیے تیار ہوگئ اور آرب سمان كوتيار كمعيت مل كميا . اس طرح اسلام كويامسلما نوس كونوش مبوما جاسي كوعنرخل كى يرستشى من كم مثال فى كے كيا اسلام آيا تھا ، اس كا ايك معين مرد كاربيدا ہوكيا -یومندوستان می مذهبی فضا میں خدا برستی قائم کرنا ا در مُت برستی کو دورکرنا میا مناہے ۔ بندوستنان سكے مناسب حال و وہی الزام پیمٹراسلام ملی النزنعالی علیہ وہم پراٹھا کرا۔ کومدنام کرسنے کی (ناکام) کوسٹیش کی حاسکتی تھی ۔ایک ریالزام کہ ایپ سخنت جججو تھے اور یمیشدا بینے مرکودسیوں اور سم وطنوں سے ارکھنے رہے ۔ دو مرا الزام فریا نی کے بنا یر بے رحمی وخوکخواری کا ہے۔ مندوستان کی تنترمیب کچھ اس فتم کی واقع ہوئی ہے

کہ ایلے الزامات کو بہت مبدقبول کر کھنے کی صلاحیت بیاں سے لوگوں میں موجود ہے اور صادم اور مبنی ازم کی وجرسے امسا "کا عام خیال دلوں میں حاکزیں ہوجیا ہے۔ اس نبایراس الزام کو طابحیق قبول کر لینے کی استعداد مبدوستان کے مزاح میں ہے ہے۔ ہی سے موجود تھی،۔

میلاالزام محجوئی کے متعلق خود انگریز موترخوں نے تحقیق کرکے غلط تابت کردیا اور میتفقت دیا کے سامنے آگئی ہے کہ بیغیراسلام صلی الدتعالی علیہ وہم نے ایک جیک بیغیراسلام صلی الدتعالی علیہ وہم نے ایک جیک بیمی جارحانہ بہن کی ؛ بلکہ مرایک موقع بر مدافعات لڑائی لڑنے پر آج کو بجورکی کیا مگرمیں اس الزام سے اس مضمون میں مجت منیں کروں کا بھو کی اب یہ اتنا ویق منیں دیا اوراص صفیقت بالکل سے لقاب مومی ہے۔

### رحمت محترى كاخراني دعولي

البقة دورب الزام، بردی دنگ دی کے متعتق اس معنون میں بحث کی جات ہے کہ اگراپ کے اقدال داعمال کا مرسری نظری میں بحث کی جات ہے کہ اگراپ کے اقدال داعمال کا مرسری نظری محل الدی جات کی جنید السلام صلی المترافعا کی علیہ وسلم پر بردی وسئک کی کا الزام لگانا حددرہ کی بے رحمی اور شکل کی کا فروت دیا ہوگا یسب سے بہلی چر تو ہیہ کہ مخدالے بی بیراسلام صلی المترافعا کی علیہ وسلم کے متعلق یہ دعوی کیا ہے کہ مہائے تم کو منام کا نمام کا نمون کے لیے درمت بناکی اینی مراک عالم کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمام کا نمام کا نمون کے لیے درمت بناکی اینی مراک عالم کے لیے رمایا رحمت نمام کو درمایا رحمت نمام کا نمام کا نمام کا نمون کے لیے درمت بناکی اینی مراک عالم کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمام کا نمون کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمام کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمام کا نمون کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمام کا نمون کے لیے درمات بناکی اینی مراک عالم کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمون کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمام کا نمون کے لیے درمت بناکی اینی مراک عالم کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمون کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمام کا نمون کے لیے درمت بناکی اینی مراک عالم کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمام کا نمون کے لیے درمت بناکی اینی مراک عالم کے لیے رمایا رحمت نمام کا نمام کا نمون کے لیے درمت بناکی اینی مراک عالم کے لیے رمایا والی عالم کے لیے درمایا رحمت نمام کا نمون کے لیے درمت بناکی ایکی نمون کے لیے درمایا درمایا درمایا کی معام کا نمام کا نمان کے درمایا درمایا کا نمام کا نمام کا نمام کے لیے درمایا درمایا کی معام کی کا نمام کا نمام کا نمام کے لیے درمایا کی کا نمام کا نمام کی کے درمایا درمایا کی کا نمام کی کے درمایا کی کا نمام کا نمام کی کا نمام کی کے درمایا درمایا کی کا نمام کی کے درمایا کی کا نمام کا نمام کی کا نمام کی کا نمام کا نمام کی کا نمام کی کے درمایا کی کا نمام کا نمام کی کا نم

بيغبراسلام ملى الله تعالى عليه وسلم كم متعتنى بيرايك وعوى بص حوط فك كيوط كياكيا ہے اورصد بإسال كمس كى معاندا ور دستىمنى كومبى اس وعوسے سكے لجھالے ك کی ہمنت منیں میری بیمیراسلام کوالیی قوم اور الیے توکوں سے سابعۃ میرامنیا ہوشد ہے روز المره مي سك رست متص كم كونى الزام لكائمي بامو فعد على توجيلابي ياكونى علط وعوى بهوتواس کی ترد پرکر*س. گر*۷۷ سال کی مدّنت میں کسی ایجے متنفش کوسلے رحمی *وشک*رلی تواكب طرف رسي معمولى النام لكاف كي حراث ندموني ما لا بكه منافقين كى ابك جماعت اندروني اوربيروني زندگي كے ايك ايك خدوخال سے واقعت اكا ا تقی اوران کے سامنے اسی خدا کا جس کو جھٹلاتے تھے یہ دعوی تھا کہ مہم نے محرصتالات تعالی علیہ وسلم کوسارے عالمین کیلے مرا بار حمت بنا کر بھیجا سمے اگراس دعویٰ کے خلاف دشمنوں کو ذراسی بھی گنجائش ملتی تو فزراً اعتراض کرسکے اس دعوی کوجھالاتے مگرانها بی دشمنی اور شب وروزی اس لوه اور فکر کے بادیجد وه آب برحرت ایک بى الزام لكا سك كم اسط مبت برستى ك خلاف واعظ كين من ادر مارس نديب سے ہماری قوم کوگراہ کرتے ہیں اور ہمارے باب داد اجن بتوں کی بیستش کرتے ،

منع ان سے ہمیں بازر کھنا جا ہے ہیں ہیں الزام تھا جوائی برانکا یا تا تھا۔ اس کے علادہ کوئی دوسرا الزام مندیں لگایا گیا۔

اس سے بی ابت ہواہے کہ بے رحمی دستگرلی کا اگر کوئی ایک واقد بھی ملت توالیے ضدید می الفین کی نظراس بر مزور رقبی اور خلائی وعوی کی تردیدا و راس کے حصال ہے اس کے واسط الزام دہی کے اس کو مزور سی کی مان تا .

اس کے ساتھ ہی دومرادعوی کیا گیا ادراپ کو" دون " اور جیم" کے خطاب
سے بکارا گیا ہے مبھی اس خدائی دعوی کے جملائے کی کسی کو جمت نہ ہوئی بینی براسلام
میں اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم اس خدائی دعویٰ کے اس قدرمعداق سے اوراب کی زندگی
اس درجہ مرایا شفقت ورجمت تھی کہ خدا کو آپ کی حدسے زیادہ نری کے متعلق آگاہ
کرنا چاکہ اس قدر نری بھی مناسب منیں ہے اورارشا دفرمایا گیا،" وَاعْلَظْ عَلَمْ ہُونَ مُرصِی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم متماری وات
مقولہ ی سی سی تی بھی کھیے ہوں خدا اس میں میں اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم متماری وات
دوف ورجیم اورمرایا رحمت ہے " وہ درشتی کا حکم اس وقت تک منیں دے سکتا ب

#### رحمدلى كي لعض وافعات

دهدی کاسب سے طاخوت توبیہ کم بینی براسلام ملی الله لقا با علیه و کم سے اسپے دشمنوں اوراپنے ستاسے والوں سے کبھی کوئی انتقام مہیں ہیا بلکہ ان لوکوں کے دشمنوں اوراپنے ستاسے والوں سے کبھی کوئی انتقام مہیں ہیا بلکہ ان لوکوں کے حتی میں کبھی کوئی بردعا بھی مہیں کی جنوں سے آپ برانتها ئی وحشیار منطالم کیے ترب اپنے مشن کی تبیلنغ اور برحا درکے لیے طالقت کے لاویاں آپ براس قدر آب حبب اپنے مشن کی تبیلنغ اور برحا درکے لیے طالقت کے لاویاں آپ براس قدر

Marfat.com

پھر رہائے گئے کہ آپ ابولهان ہو سکے اور بے ہوش ہو کہ کر فیص حب ہوت آیا ۔

تو آپ سے کس نے کہ ان طالموں کے لیے بددعا کیجئے "تواس وقت آپ کی زبان سے یہ الفاظ انکے ۔ اَدَّحْمُ اَھٰ دِحَوْجِ کِ اَلْمَاحُ کُلُمُ کُونِ عَلیا الفاظ انکے ۔ اَدَّحْمُ اَھٰ دِحَوْجِ کُونِین جانتے "فدرتی طُورْزِ اگر الیے وقت میں اور کچے بنیں تو دل میں رئے وعف تو مزور بیا ہوتا ہے۔ اور دل کا رئے زبان پر آجا تا ہے۔ اور دل کا رئے زبان پر آجا تا ہے۔ اور دل کی کہ بیت کے ترجان بروتے ہیں جو دل کی کہ بیت کے ترجان بروتے ہیں گراس عالی طرف اور رحم دل السّان کو دیکھیے کو اس فدر لکا لیف اور صورات مرب المحد اور وحد الله الله وہ وعاہی برواشت کرنے کے بعد بھی طالموں کے لیے زبان سے آگر کوئی کلم فیکلا تو وہ وعاہی رواشت کرنے کے بعد بھی کا فور کوئی کوئی کا فورہ وعاہی اس میں ایک واقعہ آپ کی فطری رحمد لی کا نبوت نہیں ہے ؟

قتل كردينا عين أمين وبك محمط بق سمها جاتا تفا . فيح مكترك دن كالظاره يني السلم ملی الندنعائی علیہ وسلم کی رحم ولی اور منفقت ورهمت کا تبوت سے بوناری سے منعات میں دھوندسے سے میں بل سکتا . كمر بينم براسلام صلى المترتفالي عليه وسلم كانها بيت عزيز اور بيارا وطن تفارات كي كينم اعزاً وہیں تھے ، ممرد ہاں کے باشندوں سے جب کس آب وہاں رہے ، طرح طرح کے مظالم الله يرك راب كي تل كالعام مقركيا أب ك خلات مل كى مازشين كي اورآب كوجلاوطن بروسة برمجوركرديا ادرحب آب وطن عزيزكو خبرا و كمدكر وبال سع جل دسيد فواب كانتافت كي تاكد اگرام من من ويئي توات كاكام تمام كردين بمرحلاوطئ كى حالت بيس بهي أب كوحين سے نه بيسے وياكيا . مكر اس کے باوجود میں آب سے مکہ فیج کرلیا توشہر میں پیکنے ہوئے آئ واض موسے انتئم الطلقاء لا تتربيب ليكم البوم رام آزاد مرسم مرآن کونی ماوا منیں سے اور ماباز برس ہے ) آب سن عام معا فی دست دی حالانکرمیی ده مکة والے تنصیبنوں سنے آمیے کو دلیں سے نکالا تفااور قبل کی سازش کی تھی اور آمیں کے سرکا انعام مقرر کیا تھا اور کوئی سخی اورکوئی ظلم اکھا میں رکھا تھا اگراپ مباہتے توایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے۔ تحریفیراسلام ملی الترتعالی علیه و تلم یونکه سرایا دهست شقد اس کی آب نے براید برکش اورها لم كومعًا من كرديا . اس قدر لملم وسم سبت كيد قابويات براس طرح تما م طالم وي وشمنوں کومعات کر دنیا کہا انہائی رحم دلی کا تبوت نہیں سے۔ یہ تو دو تین واقع بیان سكتے سكتے ہیں واس فتم سكے سينكون وافعات آب كى زندگى میں موجود میں

#### رحمدلی کے احکام وہرایات

اب بم اب کا تعیمات میں سے کھے صدی ہور کمد ہی سے تعلق رکھا ہے۔ نقل کرتے میں جب سے بینے اسام صلی المدندہ کی عدیت میں کشفعت ورحمت علی المخدق کا اندازہ ہو میں جب سے بینے اسام صلی المدندہ اللہ تعالیٰ زمی کرتا ہے۔ نرمی کوب ندکرتا ہے۔ نرمی سے خوش ہا ہے اور اس شخص کی مدوکتا ہے جو کسی رہنی مندی کرنا ہے میں کرنا ہے جو کسی رہنی مندی کرنا ہے جو کسی رہنی کرنا ہے جو کسی رہنی کرنا ہے جو کسی رہنی مندان ہوا ورگھاس رہنا دو اگر زمین صاف ہولینی جیٹیل میدان ہوا ورگھاس وعنی و نہ ہوتو صلبہ میں سے نکال سے حاق " رمعنوم )

ومیرہ مہود میں مت اللہ تعالی علیہ و سلم نے اس ارشاد مبارک بین سلمانوں کو تبادیا ہے ۔

ریم براسلام صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے اس ارشاد مبارک بین سلمانوں کو تبادیا ہے ۔

کر جانوروں کے ساتھ میں افضا ف اور دیم کرنے کی عزورت ہے اور ان کے ساتھ الفیاف کرنے کے بینی معنی ہیں کہ جتنا بوج وہ مرواشت کرسکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان برند لاوا جائے این برن کے گھاس یا نی جائے ہیں بی جا کہ منزل کے وومنزل عینے برجمبور ذکیا جائے اور ان کے گھاس یا نی کاخیال رکھا مبائے۔ ایسے بڑاؤ برند کھٹرایا جائے جہاں ان کے جربے کے لیے گھاس کاخیال رکھا مبائے۔ ایسے بڑاؤ برند کھٹرایا جائے جہاں ان کے جربے کے لیے گھاس

وغيره ندمېر.

ایک دوسری سدیت میں فرما یا گیا ہے جسم ایک تشند مگر کو بانی بیانا تواب کاکام ہے جب بینی برائے وسری سدیت میں فرما یا گئی جب سراتیہ سے جب بینی برامام میں المدتعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت ارتئا و فرما ہی تھی جب سراتیہ بن ماک ہے ہے دریا فت کی تھا کہ اگر کسی کا مجولا بھٹ کا جا تورمیر سے حوض برآجائے اور میں اس کو یا نی بیا دوں تو کیا اس میں مجھے تواب ملے گا بج اس وقت آب سے فرمایا تھا کہ مراک تشند مگر کو بانی بیا اتواب ہے (معنوم) بان دولوں حدیثوں سے اندازہ مہوسکا مراک تشند مگر کو بانی بیاناتواب ہے (معنوم) بان دولوں حدیثوں سے اندازہ مہوسکا

سيم كمكن قدر رهم ول منفي كرجا نورون مك كانبال مركفت منع. " التراس شف برجم منیں کرتا ہو لوگوں برجم منیں کرتا یا یہ صدیث عام ہے ۔ اس یں "متعفى"كالفطسه وتمام عالم السائيت برماوى سبد اومسلم وغيرسلم مومن وكافراور خولی دسگانه کی کوئی فیدمنیں ہے سب بردھ کرسے کا حکم دیا گیا ہے بنواہ وہ سلمان ہو بأعبرمه لمان مول اورمير ويكيب كدبليغ المأنزيس الشانول بردهم كرسك كاحكم دياكياست كداكرم لوگوں مراورالسا بوں مردم مذکروسے . تومداتم مرمی رحم مذکرسے کا "کیسا مؤثرا زار لفیوت سبع اس علم کے تعدمسلمان آب کو عداکا سی رسول لیتن کرتے ہیں اوران کاعقیدہ یہ ہے كرات كى زبان مبارك سے ولفظ نكلناہے . وہ أسمانی وی کے مانند سونا ہے اور اس كے مرجح بوسانے اور پورے ارسے میں کسی تم کاکوئی شبر مہیں ہے ۔ الیسے توکوں کو صب بہ حکم دیا جاستے گا کہ اگرتم ہوگوں پراوری م انسانوں پر دھم نہ کروسکے نوخدا بھی تم پر دھم نہ کرسے گا جس کے رحم کے تم مروفت فحاج ہوتولاز ما اس حکم مرکمال مخی سے عمل کیا جا ہے گا۔ اس سے زیاده مونزاندازیس دم ولی کی تعلیم اور بوکوں کے ساتھ شعفت ومربابی کے ساتھ سین أسفى مدامت كماكوني كرسكتاب اوركماكوني منصف مزاح آدمى اليستحص مرجودهم لي كالساسيق الينفيروون كودست ادرايلي مؤثرا مزارين مخلوق خدار يتفقنت ومربابي مرسفى مدايت كرس به دم اورسكدل موسد كالزام لكاسكاب و لفياسواسة ان اتناص کے بن کی انھوں برنعصت کی بی بندھی مہوئی ہواور جودواس ندر ہے رہم اور سنگدل موں کہ دوسروں سکے ساتھ الفیا ف کرنے بریمی اما وہ نہ ہوں ، فرف وہی لوک رحم ادرشفقت على المخلوق كى البيى صاحت وحريج تعليم وبدايت كے باوج وسيم راسلام صا التدلعاني عليه وسلم مرسلے رحی وسنگدل کا الزام لگا سکتے ہیں۔

أيب أورحدست ملاحظه بوز-

کی در اس کا مفا استفال کیا گیا ہے۔ اس مدیت میں شاکی اور سے الاکھیں مراکب شخصی کا کو اللہ مینے کا کہ کا در اس میں میں تمام مخلوق خدا کی نفع رسانی کی مدایت کی گئی ہے؛ بلکہ ہے اور اس میں میں تمام اور خولین و ربکیانہ کی تحضیص منیں کی گئی ہے؛ بلکہ ملی "ناس"کا نفط استفمال کیا گیا ہے جس میں تمام النان شامل ہیں اور عالم انسانیت کا کوئی فرداس حکم سے خارج نہیں ہے۔ اس مدیت میں شایا گیا ہے کہ سب سے بہتر آدی و بی ہے جو دو کو در کو طاکمی تحضیص کے فائمہ مینی نے اور جس سے بلا تحصیص مراکب شخص

سی بید.

افغ رسانی خود دیم و تنققت کا ایک لازی مجروب و بے رجم اور سنگدل انسان کبھی کمی کو فائدہ بنیں بینی سکت نیخ اس سے لاگوں کو بینی سکت جس کے ول بیں رجم ہو۔

المہاد نیغ رسانی ، دیم دل کا سب سے راجم اضام ہو ہے اور دیم دلی کا سب سے زیادہ مؤمر افعار نیغ رسانی ، ی کی صورت میں ہوتا ہے ۔ ایک ایا ہے بیاد بر رجم اس طرح ہوسکت ہے کہ اُس کے علاج کا بندونست کیا جائے اور اس کے خورد ولوش کا انتظام کیا جائے ، بی کہ اُس کے علاج کا بندونست کیا جائے اور اس کے خورد ولوش کا انتظام کیا جائے ، بی کہ اُس کے علاج کا بندونست میں مبتلا ہے ۔ اُس کو اُس صعیبت سے نجات ولا اور ہے دو لون صورتیں نیخ رسانی ہی کی بیں بھویا نیغ رسانی اور رجم دومتر اوف الفاظ ہی اُس ور بیغ براسال اور یہ دومتر اوف الفاظ ہی اُس می بین ہو سکتا ، بمرحال اس ھیوسے سے فقرہ میں بیغ براسال می الدرتھا لی علیہ و سنم بین میں ہو سکتا ، بمرحال اس ھیوسے سے فقرہ میں بور بہتر اوی کوئی میں اور بہتر اوی کوئی میں بین بی کوئی کرے جو تعلیم رقم سے یہندا تو ال بیں ۔ اگر کوئی شخص مرف ان اصا دیت ہی کوئی کرے جو تعلیم رقم سے متعلق میں بورائی ۔ وفتر بن سکتا ہے ، مثلاً ایک معدیت میں آتا ہے یو رواستہ سے متعلق میں بورائی ۔ وفتر بن سکتا ہے ، مثلاً ایک عدیت میں آتا ہے یو راستہ سے متعلق میں بورائی ۔ وفتر بن سکتا ہے ، مثلاً ایک معدیت میں آتا ہے وہ راستہ سے متعلق میں بورائی ۔ وفتر بن سکتا ہے ، مثلاً ایک معدیت میں آتا ہے یو راستہ سے متعلق میں بورائی ۔ وفتر بن سکتا ہے ، مثلاً ایک معدیت میں آتا ہے یو راستہ سے متعلق میں بورائی کوئی کھوئی کی جائے ہوں کوئی کر است ہے سے دورائی کوئی کی اس کوئی کی دورائی کوئی کوئی کوئی کی دورائی کی دورائی کوئی کوئی کوئی کی دورائی کیا کہ دورائی کوئی کی دورائی کوئی کوئی کوئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کوئی کی دورائی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی دورائی کوئی کوئی کی دورائی کوئی کوئی کوئی کوئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کوئی کوئی کی دورائی کی دورائی کوئی کی دورائی کی دورائی کوئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کوئی کوئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کوئی کی دورائی کوئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کوئی کی دورائی کوئی کوئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کوئی کی دورائی کی دورائی

اذیت دسین والی پیرون کا ما دینا بھی صدقہ وخیرات کے برابر قواب کا کام سے یہ مثلاً رورسه ، بيقر ، كانت ، شيت كم محرسه اور صلك وغيره بميونك مكن سه كدكس راه كير كوان سے تكلیفت واد تیستد بہنے جائے میركام بغیر جزئر دم كے متشكل منیں ہوكئا رواستہ سے الی اذبت دور پرس وی شخص ہائے گا جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہوگا ہے ادراسے بینمال بوگا کہ مکن سے اس سے کسی کولکلیٹ مینے جائے۔ اس کے اس کا ما دیا صروری سب اس کے علاوہ سایہ وار درخوں کو بلاور کا منا می موع قرار دیا گیاہے جاتا مرت اس بید که محلوق کواس سے فائدہ مینجیاسید بنالاب اور دریا وعیرہ کوکسی ماکیت و منین قرار دیا گیا . لین الاب اور دریا سے یا بی اور یا بی کے اندری تمام جیری عام ملکیت فرار دمی کئی بی اینی کوئی شخص کسی الاب اور دریا سے یا نی اور تھیلی سے فائرہ المالے سے کسی دورسرست خفس کوروک مهیں سکنا . اسی طرح حنگل کی خود روگھاس بھی عام محلوق کی ملکیت سبت اورکوئی شخص کسی دورسرے کواس سے لفغ امھا لے سے روک نہیں سکنا ان سب ایکا ست معنی اسلام صلی الد علیر مسلم کی رحم دلی کا تنوت طاہدے۔ اس کے علا وہ مزاوی میں تمام وحشار مرزاوں کومنوع قرار دیا گیا ہے مثلامندیں ما رسانے کی ممالغدت سہے ۔ ما بوروں کوسلے دحی سے مارسے کی ممالغدت سہے۔ زینرہ آگ مین جلاسنے کی ممالغت سبے ، بانھ یاؤں ناک کان کاسٹے کی ممالغت سبے اورکوئی الیا کام كرناس سع مخلوق خداكوتكليف ميني بهوريان كي نفع اندوزي كاسسلم مفطع موتام وران سسب باتوں کوممنوع قرارویا گیا ہے مثل اس امری کسی کواجازت مہیں ہے کہ ایک لیا مینگل جبال توکوں سکے جا نور تربیات ہوں ۔ اس کواگ لگا کر ربا و کر دیا جائے کم بوکد اس سے حا نوروں کو تکلیف یہنچے گی یا شا کسی مالاب سے یا نی کوریا و کر دنیا جس سے لوگ اپنی اجتیں بوری کرتے ہوں کمی طرح جائز نہیں ہے ۔ دیا میں علاموں کے ساتھ جو ب ا علی نہ سادک کیا جاتا تھا ۔ وہ تاریخ بین حفرات سے پوشیرہ نہیں ہے ۔ ان کے رہے جا اور و علی ساسلوک کیا جاتا تھا ، جانوروں کی طرح ان کو سزا دی جاتی تھی ۔ نہ تن ڈھا بینے کے لیے مزورت کے موافق انہیں کیڑا دیا جاتا تھا ۔ نہیں ہے محرکر انہیں روٹی طنی تھی ۔ گربی بمبر اسلام می اللہ علیہ تہ کم سے غلاموں کا رشبہ آزاد لوگوں کے برابر کردیا ۔ ان کے متعلق حکم دیا ۔ «موجود کھا ڈومی ان کو کھلا ڈ ، جو خود مینو و می ان کو مہنا ڈاوران کی توت برواشت سے ذیار سمجنے کی ممانفت کی اور ایک جنگ میں معزز ترین قراین کے بردار دوں برا اپنے ایک غلام کو بر دار بنا کو عملا میں ہو دیکھا رسے برابر ہیں ۔

یسب کی عزیم اور شففت علی المحلوق کا بین تنوت ہے کی اس کے بعد ہمی کوئی بنی بنیار ملام معلی المار تھا تھے ہے کہ قرآن کے اس معلی المدت الله علی الله تعالی علیہ وہم کا الاام الگا سکتا ہے جو مفیقت یہ ہے کہ قرآن کے اس دعویٰ کی کہ محملی المدت الله علیہ وہم کو خدا الے ساری کا ثمات کے بے رایا دیمت مفتقت باکر ہمیں ہے "آئی کے اعمال واقوال سے حرف برحوف لقدیق ہوتی ہے اور اس بن کوئی شاہ بنیں ہے کہ آپ رحم العالمین تھے" اور جن لوگوں نے آئی برجہ رحم المدور جرے سنگدل اور حدور حب کے سنگدل اور حدور حب کے متعقب تھے اور بہی اور وہ آئی میں رکھنے کے باوجو واندھے ہیں ،



### بمعرام كارس ان

#### جاب پندت مندرلال صاحب

مدینه میں محدصاحب روسول النه صلی النه علیہ وسلم ) کی زندگی، گھر ملوجیون اور نظری دونوں کا ایک عجیب میل تھا۔ آخیر کا ان کارمن میں صدور جرکا سادہ ادر عملتی تھا۔ سے ایک کورٹری بھی اپنے گر اپنے گر اپنے گر اپنے گر اپنے کا اپنے گر اللہ کے لیا وہ حرام سجھتے تھے خاص خاص کو گوں سے ہریہ یا جبینٹ لیتے مضے، لیکن ضرورت سے زیادہ کبھی منیں۔ دات کو اگر کچھ سامان بچا تھا، تو وہ غریبوں میں براد سے زیادہ کبھی منین دن امنیں اور ان کے گھروالوں کو کہی بنازین دن امنیں اور ان کے گھروالوں کو کہی بنازیات تھے نیتے یہ خطاکہ بھی کھی دن کے لیے بجا کر رکھنے کو دہ اللہ میں بنوائن کی بنات تھے نیتے یہ خطاکہ بھی کھی نین بنن دن امنیں اور ان کے گھروالوں کو کئی ارتاق کے موالوں کو شخصے۔ ان کی مون سے بعد دام المومنین صفرت عالیہ رصدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ ایک بار کہا نظایہ دستم کی جمید ہوں بیت جائے تھے اور محدیقہ رضی اللہ عنہ وہی ایونوں اللہ مسلی اللہ علیہ دستم کے گھر دیں جہا ہو جائے تھے اور محدیقہ رضی اللہ عنہ وہی ایونوں اللہ عنہ اللہ علیہ دستم کے گھر دیں جہا ہے تھے اور محدیقہ رضی اللہ علیہ دستم کے گھر دیں جہا ہو جائے تھے اور محدیقہ رہے ہوگی وہی اللہ علیہ دستم کی کھر دیں جہا ہو جائے تھے اور محدیقہ رہے ہوگی اللہ علیہ دستم کی کھر دیں جہا ہو جائے تھے اور محدیقہ رہے ہوگی ایونوں کی کھر دیں جہا ہوگیا تھا ایک میں دست کے اللہ کھر دیں جہا ہوگی اللہ عنہ دستم کے لیا تھا اللہ علیہ دستم کے کھر دیں جہا ہوگیا تھا ایک میں دیا کہ دیں جائے کہا کہ دیا گھر دیا گھر دیا گھر دیں جائے کی دیں جائے کے کھر دیا گھر دیں جائے کہا کہ دیا گھر دیا گھر

كيسے رہنے منے جواب دباران دوكالى جزوں كے سهارسے ركھوراور بانى) اور كيه مدين واسله مهي مين وسيت منف رام المومنين مطرت عاكشه رصد يفر رضی النّدیمها ) کا کهناسی کربینم رصلی النّدعلیه وستم ) نے کہی ایک ون میں وو طرح مے کھانے کی جیزوں کا سواد بنیں لیا۔ ہمارسے تھرمیں حیلی بنیں تھی ہم اناج كوث كراس كالجيلكاميوبك ماركرازا وسينصيف ران كوكئ باركهريس وبإحلان مے لیے نیل منیں ہونا مفا مدینوں میں لکھاسے کو مجوک سے سبب محد صاحب رصلی اللہ علیہ دستم) سے بیٹ پر تہی تھی کیٹروں سے یہے بیٹھر بندھا ہوتا ، تیکن گھر میں اس بابت کی کڑمی مناہی تنی کر کسی باہر واسے کو گھر کی مالت کی خرز ہونے یائے ابب بارمجوک کی تکلیف سے ان کی کسی بیوی شنے سے مینی ظاہر کی سینمبررصلی النّد علبه دستم سنے شانتی سیے جواب دبا "جوان دکھوں کونرمس سکے۔ اسسے بن سہے كم مجدسے طلاق سے كرجہاں چاہیے حاكر دسیے " بیكن اخ زنك نزامنوں نے كسی

ابنے گھر میں محرصا حب (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم ) کنرا بنے ہی تھے۔
حجاؤہ دیتے ہتے۔ ابنی کمروں کو اپ دہتے ہتے۔ ابنے ہاتھوں ابنے کپڑوں میں
پیوند لگانے ہتے۔ ابنی کمروں کو اپ حبال گانتھتے ہتے بنود ابنے اونسے کا کھر ہر
برنے ہتے کھے۔ ابنی بائی زمین پرسونے ہتے۔ ایک بارکسی نے بیٹھ پر بوریا
کانٹان دیکے کمر اجازت جاہی کہ ایک گذا بچھا دیاجائے، نومخدصا حب (رسول اللہ صلی اللہ علیہ دستم ) نے یک کر انکار کر دیا کہ " بس الام کرنے کے لیے نہیں پیا ہوا۔
مرنے دفت محرصا حب درسول اللہ صلی اللہ علیہ دستم ) کا کوچے دزرہ ) ڈیڑھ

من بُوکے بدے گردی رکھا ہوا نظا۔ اس پر یہ حالت نظی کہ اگر کوئی جہان ان کے
بیال اُ جابا ، نوخود محبوک رہ کر اور کبھی کبھی اسپنے گھردالوں کو مجد کا رکھ کر بھان کو
بر یم کے ساتھ کھانا کھلانے تھے بعب کہ ایر ان وردم اور اینھو بیا کے راج ورت
(البجی) مخد صاحب (رسول الندصلی الند علیہ دستم ) کے دربار بیں اُ نے جانے تھے۔ ﴿
ان دنوں بھی عرب کا یہ الو کھا با دشناہ کبھی کسی طرح کے منگھاس ، سخن یا دبنی جگر ،
بر منیں ببیطا ، وہ عام لوگوں سے مل کر اسی طرح زمین پر اگر ببیطہ جانے تھے جس سے
بر منیں ببیطا ، وہ عام لوگوں سے مل کر اسی طرح زمین پر اگر ببیطہ جانے تھے جس سے
بر منیں ببیطا ، وہ وہ کوئی اور نا راض مونے ۔
بر منیں اور دارا راض مونے ۔

ان کے رہنے کا مکان کی المینوں کا بنا تھا۔ الگ الگ بیوبوں کے لیے الگ الگ جمونیٹر بال تھا۔ الگ تھا۔ الگ جمونیٹر بال تھنیں بہن کے بہتے ہیں تھی میں کا رائیٹی دیواریں تھنیں جہاجن ابنیں شہنبوں کی کا رائیٹی دیواریں تھنیں جہاجن ابنیں شہنبوں کا ہونا تھا۔ ان کے گھر بیں کوئی کو اڑ مذتھا۔ ان کی جگر جمڑے باکا دیندے سے ہر دے لیکھ رہنے تھے۔

محرصاصب درسول الترصلی الترعلبه وسلم اونٹ یا بکری کا مانس کھا ہلیتے سخت بہکن عام طور بران کا کھا ما کھجور اور بانی با بحری روٹی اور یا نی ہونا تھا۔ دو دھ اور سنبدانہ بی لیندستھ الیکن انہیں کھانے کم شقے ایک بارکسی نے بادام کا آٹالا کر

به به به به به به به به سب سے ساتھ ان کا برناؤ سلاایک سا ہونا تھا بچوں سے امنیں فاص محبت تنی دراسنہ چلتے چلتے رک کر بچوں کے ساتھ بریم کا برناؤ کر ناان کے لیے روز مرہ کی بات تنی ۔ بیاروں کو دیکھنے جانا ، کوئی عجد شے سے حجوظا، یا فلام میں اگر دعوت و سے توخوشی سے ماننا ان کے سوجھا وُکی فاص بجنر بر تقیں۔
میں اگر دعوت و سے توخوشی سے ماننا ان کے سوجھا وُکی فاص بجنر بر تقیں۔ کو مجد شے آدمیوں سے ساتھ بڑی محبت اور عزت کا برنا وُکرنا، حبک کر جبوثے سے حجوثے آدمیوں سے ساتھ بڑی محبت اور عزت کا برنا وُکرنا، حبک کر جبان، سب بر دیا کرنا ، کسی کے کے یا کہے کا برا نما ننا، اپنے اوپر فالور کھنا، ول بڑا اور با تھ کھلار کھنا ، دی محب رصلی الدُّر علیہ وستم اس باس کے سب لوگ ان محب لوگ ان سے بریم کرنے لگے نظے ۔

نا کا دواج ان دنون عرب اور دنیا کے زیاوہ دلینوں میں موجود تھا جھڑھا ، درسول الندھلی الندعلبہ دستم کی بابت لکھا ہے کہ انہیں زندگی ہیں جننے غلام کے انہوں نے ان سب کو ازا و کر دیا ۔ قرآن میں باربار غلاموں کو ازا د کرنے یا کرائے۔ دونوں کا بہت بڑا قواب بتا یا گیا ہے اور خدصا حب درسول الندھلی الندعلیہ دلم اس میں لوگوں کوخوب مدو دہنے رہتے تھے۔
وہ اکثر سوچ میں ڈوسے دکھائی وسنے تھے۔ بھی بھی ایک پریم بھری کراپیا
ان کے چہرے برنظراتی تھی بجب وہ بیدل چلتے، تواکٹرانیا تبزیط کہ اکثر دورمرول
کو بھاگ کران کا سامتھ دبنا پڑتا ۔
ابنے ابید بینتول میں وہ " میں نمہاری ہی طرح کا ایک اُدی ہوں " اس پر بار بار نرور دیا کرنے تھے اور بار بار ہی اپنے گنا ہوں کی معافی کے لیے رور در کر ایشوں بار دور دیا کرنے تھے اور بار بار ہی اپنے گنا ہوں کی معافی کے لیے رور در کر ایشوں سے برار متحنا بین کرنے تھے ۔ قرائ میں ایک جگہ لکھ اپ ۔
ترائ میں ایک جگہ لکھ اپ ۔
" کموکہ اگر میں (محد) غلطی کروں ، تو میرسے باتے اور اگر میں تھیک ماست پر بھوں تو اس موایت کی وجہ سے جو ایشور نے تھے دی ہے ۔ بسے بے دوسب بھی



# رسول التركي محل زندكي كے احلاق حسنه

ما نا پمگوان واس محبگوان

رسن تقور کے گئے۔ ابنانی کی اعلی مدروں کا مرقع ہے منی کامفوم ابن معنویت و جامعیت اورانا دیت میں کربے کا رہے تاریخ اخلاقیات کے معنیات شاہر میں گرفتہ کہ معنویت اورانا دیت میں بن نوع السان نے اپنی معاشر تی زندگی میں اخلائی قدروں کا تبہ کی منزلِ اولین سے ہی بنی نوع السان نے اپنی معاشر تی زندگی میں اخلائی قدروں کا تبہ کیا ، وائش وا دراک انسانیہ کے دورے عہد میں علم وارصدافت سقواط کے صاحب دراک علی ، وائش وا دراک انسانیہ کی وائس کی تعلیما ت عربین المات کی الملاکی تعلیما ت عربین المراز ارسطوی اخلاتی تعلیمات کو شہرت نامرصاصل ہوئی۔ روم المات کی اعلیم کے المالی کے المالی کے المالی فلات کی المالی فلسفہ کو میں میں معالمین فلسفہ کو میں میں متنین فلسفہ کو میں متنین و متنین فلسفہ کو میں متنین فلسفہ کی متنین فلسفہ کو میں متنا میں متن متنا میں م

سبیں و بیب می سرسیزی کے صحیفہ کا درق کہنداس حقیفت کو بیش کرتا ہے ۔
بیکرِخاکی کی معاشرتی زندگی کے صحیفہ کا درق کہنداس حقیفت کو بھی دولیت فرط یا
این کر بھاتی اکبر نے نوع النیان میں مدنیت کے ساتھ ہی حذیثہ خُلن کو بھی ودلیت فرط یا
محبت ومنعتصنیات محبت ، دابط کی ہمی ، احتیاجات کا دہاؤی کمیل تمثا کی ارز دمندی کے
جنبی تعاصے لیکار دیکار کر کہہ مہے ہمی کہ فطرت سنے بیار و محبت کے مجربے کما رہی میں مثلق

کے نولوسے لالا کی تحفیق فرمانی سے میں احتیاجات کے باست ہوئے تعاصن اورصفا المسید کی نولوسے لالا کی تحفیق فرمانی سے المیسید کی نول کاربوں ہے تعدی المیسید کی نول کاربوں کے تحت بیدا ہوئے والی سنم انجرس پر پابندی عائد کرکے متن و محبت کی تعدید مجلوہ آرائی کی خاطر دانشوران وقت سنے اخلاقیات سے آئین دصوا بط مدون سے اور دانش ایرانی سے ونیا ہے متن کی آراست روی اور دانش ایرانی سے ونیا ہے متن کی آراست کی اور دانش ایرانی سے ونیا ہے متن کی آراست کی تعالی کی اور دانش ایرانی سے ونیا ہے متن کی آراست کی تعالی ایک تعالی ایک کی تعالی ایک تعالی ایک تعالی ایک تعالی ایک تعالی ایک تعالی ایک کی تعالی کی تعالی ایک تعالی ایک تعالی ایک تعالی ایک تعالی ایک تعالی کی تعالی

برجبنیت کے مسیلاب نے نفت نو گوئم مسل والا ایکن می موز عل کے نقدان کے باعث نظرایت نظرایت ہی رہے اور مہرمیں برعبیت کے سیاب نے نفت گوئم کوئما والا ، روح القدس کی تعلیمات یا پائیت اور استندا دی وارد گیرمیں گھر کرمرف کمآ ب مقدس کی ہی زمیت بن کررہ گیئی ۔ افاطون ، ارسطوکی تعلیمات تعلیم تعلم کی صدسے آگے نہ بڑھ سکیں تعلیمات زرنست کا چراخ بہت تعلیل مدت میں جاموش ہوگی ترزیرہ نمائے عوب سکے بسنے والے خلیل اللہ کی تعلیمات کو بھی عبلا بیٹیے ، وادئی سنیا میرود کی ارتبا وات نواب اور مرت بواب کی بہتی مرکز رہ گئے ہے۔

" مولى! كرم فرما، بالحم الرحمين! شال حبى كاعلوه وكهلا. دس العنرس!

Marfat.com

كاننات پردهتول كاباران كرم فرا وركسى كابل وكمتمل افنين كسستر لشخصين كومعوث فرا يجموع وان عالم سح وكه كالماوا كرسه - نبرى كانات كى نظى كرسادر دنياف الني كومنورس تيرى دينول كواحاكر كرسه مع فرخلاق اكبرك دريائ رحمت كوح ش أيا درين سجامة "شارك وتعالى كى شان كبركي سے جودن کو ہے نقاب زما دیا ۔ رت کا ثنات کی ثنانِ کریمی کے بیفن سے باعث جیب عبر المطلب کے گھرانہ میں صبیب خدای دلادت باسعادت مہوئی کم کھیان و عدوان کا گھٹا تو ہ اندميرا معينة مكا اورضيات محرسلى الترتعالى عليدكم كانا بي في كائمات ارض وسماكي في ذرة كونزرا بى نبا ديا ا درا نوار محمصلیّ الترتعالیٰ عليه وسلم كی علونوں میں نوركرریا كی تصلکیا ن ممایا ل ہور نے میں دعاتم البنیق می تعلیمات عالمیہ کے باعث خالق اکبر کا بد کا تما تی نظام صالح بن کیا . بنی نوع انسان کی زندگی مے مبرمہیو کوسنوارا کمیا .عبا دان سے قبطع نظر محدالرسول السرُّ املیّ الترعليه والدوسلم) كانعليمات ك زندگى كے برشعبه كونكارا اورمنزل رفعت برميني دیاریجاری سماجی وعرانی زندگی میں نوش خلق کی صفت کوکا فی اہمیت حاصل ہے بیشبری كلامي ادر رحمت وشغفت البم الزاء فملت بس- ترآن مفترس مي المتذنعا لي ني منبرس كلامي و رهمت وشعفت کی مرایت ونائی سے اور نمائی کردگارٹ صاحب ایمان امنیں کو قرار دیاہے وغيظ وغضب رتابوبا ليت بي عفوورم سے كام لية بي ادراحان كرت بي اجنائجي ارشادريّا في سند. كَالْكَالْمِيْنَ الغَيْظَ كَالْعُكَامِنِيْنَ مِنَ النَّاسِ عَالِثُنَّهُ يُحِبُّ الْمُعْمِسِنِيْنَ اور موت رت العالين سنة ارشا و فرما ياسه " شبه زورا ورلما قنور و مهني سه بعرد دررا كوكيار وسه بمكدل قوروه سيرعفة كودت اسينعفتركودا دسه ممنهم اكراير مقام برادنها دمصطغوی سبت دکسی سے عیب کی تاش مست کرد' : دمنوم ، مزیرارسٹ و ہوا

"اورنم بین سے کوئی عنیبت مذکرے "رمنوم )کتب اماویت ، ابروا و دوزبزی بین حفرت خواش کون دمکان کا پیمکم مندرج به فیامت کے دن مومن کے اعمال کی تراز دیس کوئی چیزخش خفتی سے زیا دہ وزنی منیں مہرگی اورالند تعالی مذکو اور برزبان شخص کوببت مراسجھا ہے "رمنوم ) اللہ اللہ اللہ الماری کا اسانیت کا بیکنا فقیر المثن کی مہے کوفاق دمجت کوئیکیوں میں سب سے اربع قرار دیا ہے ۔ ایک و ند حفرت الو درش نے ایک شخص کو می طب کوئیکیوں میں سب سے اربع قرار دیا ہے ۔ ایک و ند حفرت الو درش نے ایک شخص کو می طب کیا یہ اسے مبنی کے دولے "مرور کا نمان سے شمان او ارتبا دورایا "الو درش اسیندا دی کو سیاہ اوی برکوئی فضیلت منیں ہے "رمندم)

انبیا مرام کی بعثت کے فلسفہ بر فکر کرنے سے بیر فیفت واشکا ت ہوتی ہے کہ انبیار مرام کی بعث کا منشا مناح د بہبوداولا و آدم ہے بستیدالمرسلین معزت احمد مجتبی کی سیرت منتشہ کونلاق اکبر سفے بنی نوع النمان کے سیام زنبا کرمینی دریا یا ہے۔ قرآن حکیم میں رہیں الدین میں دیا یا ہے۔ قرآن حکیم میں دیں الدین میں دیا یا ہے۔ قرآن حکیم میں دیں الدین میں دیا ہے۔

و میرای دات میں ایک میزین مورد ہے، .. و رسول خدا می دات میں ایک مبترین مورد ہے،

می تعالیٰ کے اس مران سے تا بت ہونا ہے کہ رسول فدا دنیا ہیں دنیا والوں کے اخلاق کی درشکی ادر درومانی پاکیزگی کے سلے لطور کونہ بھیج گئے تھے اورجیات طیبر کی روشنی میں مناب مردر کا کمنات کو ایک مکمل مونہ اخلاق تسلیم کرنا بڑتا ہے میشوایان مذاہب ، فائرین بل مناب مردر کا کمنات کو ایک مکمل مونہ اخلاق تسلیم کرنا بڑتا ہے میشوایان مذاہب ، فائرین بل اور مسلمن ادبان میں سنیدالاصغیا کی ذائب کرا می کویدا تنیا رحاصل ہے کہ جر کیے میں ایس سے الاصغیا کی ذائب کرا می کویدا تنیا رحاصل ہے کہ جر کیے میں ایس سے ارشاد فرمایا ہے ۔

حصنور البی تمام انبیب و ی صفات تسنه مدرج کمال موتود تعیس معنور اوزی دات اندس میں نمام مشاہیرعالم اورانبیا دکرام کی صفات شد بدرجہ ال موجود تقیں بھزت ارائیم کم استقال اھزت موسی کی جوائم دی اصفرت ہارون کی محرت ایون کی محرت ایوب کا صبر استقال اھزت بدری اصفرت فرادُدی سیدسالاری ا می احرت ایوب کا صبر اصفرت محقوق میں محبت بدری اصفرت مسیح کی فروتی اور جمین مرسلین عزت سیمان کا دبر به وعدل احضرت محیل کی سادگی اصفرت مسیح کی فروتی اور جمین مرسلین عام سے رافعت ماب صبوے فراتِ والا گومبر میں منیاں تھے۔ ماری دفت ماب صبوے فراتِ والا گومبر میں منیاں تھے۔

حن پوست دم میسی، بیر بیضا داری سمنی خوبان مهد دارند توشنب داری

صحائف اسمانی میں کام مجیدا کمل ترین دستور اللی ہے غدا کے اس میام آخریں کے حقائق درجا کرنگاہ رکھتے ہوئے اسوہ جاب سرور عالم کے مطالعہ کی سعادت مامسل کے حقائق درجا کرنگاہ رکھتے ہوئے اسوہ جاب سرور عالم کے مطالعہ کی سعادت مامسل کرنے دائے پر میصداقت نمایاں ہوتی ہے کہ خواجہ کون دمکان کے اخلاق و عادات تران کرنے دائے پر میصداقت نمایاں ہوتی ہے کہ خواجہ کون دمکان کے اخلاق و عادات تران

كَانَ خُلْقُكُ الْقُرْآنِ

حزت امام غزالی تحریر زماتے ہی جفند رخادم سے ساتھ کھا نا نا ول فرائے تھے۔
مادم کے کام میں مدد دیتے تھے ،سلام میں اعلی وادنی سب برسبقت سے حاتے تھے۔
حفرت الن من مالک جنہیں دس سال خدمت الدس میں ماعزی کا نفرون عاصل را حفرت الن من ماک و خراتے ہیں ہے۔
جوزت الن من مالک جنہیں دس سال خدمت الدس میں ماعزی کا نفرون عاصل را ہے جھنور کے اخلاقی حسن کے تعلق سے نذر عقیدت بیش کرتے ہوئے فراتے ہیں ہے۔

"میں سنے دس سال جناب سرور کائنات کی خدمت کی ہدے معزا در صربی میں قدر میں سنے متب عالم كاكام كياسيد أب في السيدنياده ميراكام كياسية اكيد مقام يرحزت الن ومات میں " بیں دس برس خدمت اقدس میں رہ ہوں کین ستدا ارسکین سنے کبی نہ توسخت نعظ ونايا ادر مذكبي بيرنايا كرسيه كام كيون مين كيابكس نذر فعيدالما ل شفعت ، كيساب نظرتمل اصان ادرديع الثان على سب كدوس سال بس خدمت كذار ك يصنحت لفظ ياسخت استفسار روان دکھاگیا ۔ النزائد اکرہ ارض کے سارے آنا ، آنا سے بزرب برفزیان ک س سن خواجی میں معی خود استے ہی خادم کی خدمت والی ۔ وه مقدس أقاطس سك اسيف خادم كي خدمت ودي وفائي سے ممتين كاره ارض ميرونياسف البيسه بهست مسدمنما وقائد توديكي بب بن كانطق انسانيت نوازى اورخلى عالىدىكى ملندمائك دعوول مى تغدمنى رباست دىكن ان كى اين كنى زندگانى مجمعی ان سکے دعوی کی صحیح ترجمان مذہن سکی آج کی متمدن ، مہذرت اور النیابیت نواز دیں؟ کے مشام پری زندگانیاں بھی ان سکے استے دعووں کی عکاسی منیں کرنیں۔ اسیمے بریزافت، تحابث بخل والفياف اوراخلاق فاصله كے افادات وركات ميں رطب اللهان رستے والو کی زندگیوں کا جائزہ لبامائے تومعلوم ہوناہے کہ رحمت وکرم گستری کا بیا وہ اورسطے والے بخودا ببضخادين وملازين كيساته مشفقانه وكرنماية سلوك منيس كرست ودرجا عزمراري افترار بن ما مرسك دعوى محمل والفياف اور تول وفعل كي منصاد كيفيات عجب عزب من میں کواکب کھے ، نظراً ستے ہیں کھے وسیتے ہی وحوکہ سے یا زی گر کھٹا ا حقیقت پرسپے کد گروش میل و مهار کے درمیان ، پیرفلک سے ایک ہی اسون ، ایک

بی حبوه ،ایک بی مقدش زندگی کا بانی دیمی اوروه محدُّع بی کیات طبیتہ ہے کس شنان محتق انجیا مہتم باقت ان ورس اسجان اللّه ورسی اسجان اللّه و الله ورسی اسجان اللّه و الله و ا

بدوی نے ساقی کوٹر کی جادر کھسیٹی اور کستاجی کی

بدوی سے سامی حور می بید سی می این قرض کا شرت سے مطالبہ کیا اس اس این قرض کا شرت سے مطالبہ کیا اس اس ان مندخ می اور خلطی گفتار رچھزت کرخ سخنت رہم ہوئے بمین رحمتِ عالم نے کمال رحمت اس ختن اور ملم دخمل سے کام لیتے ہوئے تھزت کرخ کوان کی رہمی ریفیوت فرطائ النڈ النڈ اللہ ان کور کی این کا کور سخاوت فرطار ہے ہیں ایک بدوی اکر مند کا کہ انداز سے جرسا تی کوٹر سخاوت فرطار ہے ہیں ایک بدوی اکر مادر کھیلتا ہے اور گستا خاند انداز سے خیرات طلب کرتا ہے ۔ لیکن اس گستا خی کے جاب میں ختن محمدی کے قربان جائیے کہ جدیب خدانے اس گستا خ کے اور شک مال سے لدوا دیے ۔ فرق محمدی کے قربان جائیے کہ جدیب خدانے اس گستا خ کے اور شک مال سے لدوا دیے ۔ فرق محمدی کے قربان جائیے کہ جدیب خدانے اس گستا خ کے اور شک مال سے لدوا دیے ۔ فرق محمدی کے قربان جائیے کہ جدیب خدانے اس گستا خ کے اور شک مال سے لدوا دیے ۔ فرق محمدی کے قربان جائیے کہ جدیب خدانے اس گستا خ کے اور شک مال سے لدوا دیے ۔ فرق محمدی مرکز بدہ رسول کے اضلاقی حشید اور حجبت عامد کے ساتھ آداب محبل کی بھی ذاہشان

سان مام مرای میں میں میں میں میں بیر معیب الکر منہیں بنیطے ستھے ۔
مصنور میں مجاب میں میں میں میں الکر منہیں بنیطے ستھے ۔
مام محلوں میں کہی یا دُن جیریا کر منہیں مبطیقے شقے مصا بی کے لیے پہلے آپ ہا تھ مراحات میں مجاب میں کہی یا دُن کے ایک میں میں میں میں کہی ہے ۔
میں کم میں کی بات قطع نہ فرماتے شقے اگر نفل نمانہ میں ہوتے اور کوئی آجا یا تونماز میں میں میں کہی کہی کی بات قطع نہ فرماتے ستھے اگر نفل نمانہ میں ہوتے اور کوئی آجا یا تونماز میں میں میں کہی کہی کا بات قطع نہ فرماتے ستھے اگر نفل نمانہ میں میں کہا ہے۔

کومخفر ذما دستے سقے۔ سادگی ، محبت اور مساوات النبائی کی اعلیٰ مثال رسوں اکرم سے سادگی و محبت اور مساوات النبائی کی اعلیٰ مثالیں قائم فرما کی میں ایک دننہ دربار اندس میں ایک شخص حاصر ہوا اور میسیت سے لرزگیا ، آپ نے اس کو تستی دی اور فرمایا ." بیں بادشاہ نہیں ہوں میں توقریش کی ایک عزیب عورت کا بھیا ہوں تستی دی اور فرمایا ." بیں بادشاہ نہیں ہوں میں توقریش کی ایک عزیب عورت کا بھیا ہوں سوسوکھ اگوشت کھایا کرتی تھی : معنوم ) مروثر دوجہاں کوسخت کا می سے لفرت تھی ، آپ سے مہیننہ سخت کا می سے ابنی امکت

کومنع فزمایاسے . ارشاد عالی ہے می لوگوں سے بات جیت احن طریقہ سے کیا کروہ زمعنوم ، مدری این مشر عالم اوراد ، مثمن کی مدید بدودال مرعاکی اس کی مرب بردوں میں مرب

ميودى ابنى مشهور عالم اسلام دشمنى كى وحبست السلام عليكم " كفتے كى بجائے" السّام عليكم " كف نگے نتھے " السام عليكم" كامطلب بي سيم" غدائمين سلامت ركھے " اور" السّام عليكم "

کے معنی میں ممتیں موت آسے "

اکی دنده حزت عائشہ منے میود یوں سے بی عمارسا تو فرمایا مندا عمیں ہاک کر
دسے اور ممیں کوموت آئے "کین سیر مرد دعالم نے حفرت عائمہ ن کی طرف متوج موکر
ارشاد فرمایا "عائشہ اِ خداسخت کا می کولیند منیں فرقا "معنوم مصنور فرعالم سادگی واخل می ارتفاد فرمایا "معنوم میں مرکار"
اور فروتی و سیری کا بی میں فقیدالمثال رسخا ہیں . ر وزم و زندگی کے اولی کام بھی مرکار"
دوجاں بنفس نفنیں انجام دستے تھے جی اکراپ جا نوروں کے آگے چارہ ڈالملے تھے کریں کا دورو و و مہت تھے ۔ گھریں ججا طوو دسے لیتے تھے اور اپنے کی طور اور جستے کی مرصت کی دوروں کے گھری سودا آپ فاکر دیتے تھے ۔
میں فرما لیتے تھے ۔ اپنے گھری میں میں مبلکہ دو مروں کے گھری سودا آپ فاکر دیتے تھے ۔
میں فرما لیتے تھے ۔ اپنے گھری میں میں مبلکہ دو مروں کے گھری مسلما نوں کے ساتھ مل کرکام
کمارے ۔

 یں اس کے قرض اداکر دس کا اور جوہ فرکر حیور اس کے وار توں کا حق ہے انتماکا اس کے وار توں کا حق ہے انتماکا ایک مقام برار ان دہوا ستام النان حرب آدم کی ادلاد میں اور حضرت آدم ملی سے بینے ہوئے تھے . قبلیے اور جرکے شنا خت کے لیے بنائے گئے میں بیچیزی بڑائی اور کہتری کو کا مرکز سنے کے بنیں میں کسی کو کسی النان برکوئی نفنیت منیں ہے بسب سے ایکے میں کو کا مرکز سنے بی سب سے ایکے میں النان میں کے لیے وہی کی انتمال سب سے ایکے میں "
دور مروں کے لیے وہی کیشند کروجو البنے لیے لینند کرتے ہو

دوسروں کے لیے وہی کشند کروج البیے لیے کی شار کروج البیان اس و ت ایک اور مگر سرور عالم نے ارتنا و فرطایا ہے تم یں سے کسی شخص کا ایمان اس و ت یک مکمل میں ہوگا ہوں یک کروہ اپنے معانی مسلمان کے بیے دہی بات لیند ندکر سے معانی مسلمان کے بیے دہی بات لیند ندکر سے جووہ خود اپنے لیے لیندکر تاہے " و معنوم ا آپ نے یہ مجی ارتبا و فرطایا ہے " وہ ومن منیں ہے جووہ خود اپنے لیے لیندکر تاہے " و معنوم ا آپ نے یہ مجی ارتبا و فرطایا ہے " وہ ومن منیں ہے

جیں کے تشریبے اس کا بڑوسی محفوظ مذہور جمعنوم ا میں کے تشریبے اس کا بڑوسی محفوظ مذہور جمعنوم ا

سنه اس مطلوم عماعت کے ساتھ مبی حن منانی کا وہ سلوک کیا ، عزمار بریخ النیا نیت کے لغت میں بمایاں سبے بھورت بلال نیام شعے مین وہ مولا "کہلاسے ھڑت مہیدین کوا مامٹ کا درجہ عطاكمياكيا بهوزت زبر بن حارثدا ورحوزت اسامة بن زبرح بخلام تنط واميرالعساكر بناست ككے اخلاتیات بین وعده ادرالفارُ وعده کومبی دلی ام بیت ماصل به مولاے پیڑے سے ارشاد ومایاسید: اقرار اور و عده کویمی بوراکرو" دمعنوم ، الفاسة وعده كى خاطرسول اكرم في دوردز انتظار درايا به وصف عالى حفرت محدرسول المدّ صلى المدّ تعالى عليه وسلم مى كوحاصل مد كرم ارشا دوزمایا اس برمفنس نفنی عمل بھی زمایا .الوطها مهسے روایت سے کدا کیے۔ دفعہ انحفرت ست بازار میں مانات ہوئی الوطاء مدانے علی کا کھنورسے کھ متورہ کرناہے۔ اکر معنور یسی قیام فرما میں تو میں گھر مرتا آؤں "آب سے ان می درخواست کومنظور درمانیا اور وبن انتظار وزماسك سك. الوطعام تحرف كرعول مكت اورد ومرس روزشام سك و فت يا و آیا توانسوس موا اور کی در بعدوه کسی کام سے مازار گئے توا تھے دن شام کوئی دہدانتار مرت موسفیایا رانمیں دیکھ کراٹ سے حرف اس قدرار شاد فرط یا ابولمدا مرائم سے جھ كوبهت تكليف ببنيائي "معنوم العثرالطركب مرالى شان تقى خلق محرى ر ا ما منت کی حفاظت اور امامت کی والیسی بھی اخلاق صنه کارکن عظیم ہے۔ قرآن مجیدیں محمر بی سبے اما نتوں کو ان کے مالکوں کومینیا دو مصورالوراس حکم کی کا مل تعنیر سقے۔ عرب سے مشود مرداد لفرن الحارث سے دشمنان اسلام سنے خطاب کرتے ہوئے مروزعالم کے ابن اور معادق " موسلے کی تقدیق کی سے ۔ اپنی ایک توریس اس سف كها " محمد ملى الترتعالى عليه وسلم تم برسست ايك حوان تھا . سب سے ليند بيرہ السان تھا۔ ہروندہ میں سب سے بنیا اور امانت میں سب سے بڑھ کرتھا۔ لیکن حب وہ اور امانت میں سب سے بڑھ کے۔ خدای فتم اوہ ساحر تو ہوگیا اور تمہارے پاس کھے بنیا م لایا تو تم اس کو ساحر تو ہوگئی اور تمہارے پاس کھے بنیا م لایا تو تم اس کو سمان نوئی کو وشمنانِ مراح نہ تنہ کا المنان منب کھے بریا تھا۔ لیکن خدا کے بیار سے حبیب امانتوں کی والبی کے محمد نے قبل کے ارادہ سے گھے بریا تھا۔ لیکن خدا کے بیار سے حبیب امانتوں کی والبی کے لیے مفطر ب تھے۔ آپ نے حضر ت علی ان کو البی کے احداثم ہجرت کو المرام کا المانتیں ان کے مالکوں کو والبی کرنے کے بعد تم ہجرت کو المرام کا سلوک میں نوٹ میں تا ور درجم کا سلوک میں نوٹ میں تا ور درجم کا سلوک میں در میں بیار میں نہ بیار کے در تھی کرنے والوں میں در میں کا سلوک میں نوٹ میں تا در درجم کا سلوک میں نوٹ میں تا در درجم کا سلوک میں نوٹ نوٹ میں نوٹ نوٹ میں نوٹ میں نوٹ نوٹ میں نوٹ میں نوٹ میں نوٹ میں نوٹ

اقدام قتل کرنے والوں بررسول عربی کی دھمت دعائیں کی افران کے دسمن لوگوں بر کین اس کے برعکس اربی میں کملی والے آفائے دوعالم کی جان کے دسمن لوگوں بر شفقت وغیابت اور دم وکرم کے متعدد واقعات تفقیل کے ساتھ ناظرین کے مطالعہ میں اسے میں دیا جان کا درسزا دینے کی بوری اسے میں بیا جان کی کردار کی رفعت ما جان منزل ہے کہ بدلہ لینے اور سزا دینے کی بوری طاقت ہوئے جو بیٹے والی عالم میں سیاطاقت ہوئے جو بیٹے والی خالم میں سیاطاقت ہوئے جو بیٹے والی عالم میں سیاطاقت ہوئے جو بیٹے والی عالم میں سیا

تصوصیت مرت ما مدار مدمیزین کوحا صل سے . مصورا كى مثالى شان رحمت الدسفيان ك الكستف كومروركامًا ت محقل كم الدادم سے وہ خرصیا کرمسحبری داخل ہوا۔ لیکن کمرالی کیا۔ صحار کرام اس کوفل کرنا ما سے تھے۔ كين حفورسك استعمعات وناديا. فع تربیر کے لیدایک میودی عورت سے بادی اسلام کی دعوت کی اور کھا سے بیل زم رطاديا بصنورسك ايك لع كهاشت بي معلوم كرايا اوراهم أكل ديا عورت سفاف إل ج كرليا اوردحمت عالم لي استعمعاف وماديا. ایک حاک کے موقد رافتام جاک کے بعد میں آپ نے ایک اقدام قبل کرنے دایا کومعات و ما دیا تھا . نبی افرالزمان اور ساری دنیاسے عزت وعظمت اور تملہ اخلاق در اوصاف میں برتر ہونے سے با دجود آئے سنے اپنی ذات گرامی کو اینے ساتھیوں اور عام انسانوں سے ممتاز مہنیں دمایا ایک وفع حبکل میں کھانا پیاسنے کی مزورت بیش آئی می كرام نست امرار كرك اين مليه ايك كام سالها ورخبك سه كلومان لاسن كاكام آب ي اس موقع برانجام دیا رات سنے ہمیشدخلق ومحبت اوربیار دنرمی کی تعلیم دی ہے بھے رست الن فرناسة مي كدرسول اكرم فرماسة منطع" جس كسى كدول بين دا في كرار بعي سخي مودد موگی ده حبت میں نبیں جائے گا"رمعنوم ) سركارد وجهاس سندمنا فن كے كفن كے سلے اپنى مبادك فميض عطافرمائى رميش المنافقين عبدالدرن الى في سفرسارى عرات كي ساتھ وسمنى كى ريكن حب وا مراتوآت سنے اس کے کفن کے سلے اپنی منین عطافر مانی اور اس کا اُسے کفن دیا گیا۔ کی دندگی کے تمام واقعات شا بری کرمرورعالم برگفار قراش سفانتهای مظالم کئے دیکن آتائے ووجاں نے مہیشہ صبروتیم آپ مزمایا -مذطنی ومرکمانی سے احتراز کرو

. مردر کانات نے متت اسلامیر کواخلاق و کردارسنواریے کے لیے مبترین لعیرت ا وزلفیخیں فرائی میں جھزت ابونبررہ اسے روایت ہے کہ صفوراکرم سے ارشا وفوایا ہے" کوئی مسلمان دومرسے مسلمان کی نہ تو تذلیل کرے اور نہ تحقیر" دمعنوم ) ایک مرتبہ آت فيدارتنا دفرايا معسك ول من دره معربهي كمترسوكا وه حبنت مين مهين عبائ كالميمنوم س بنے اٹھنے کو مہامیت وہائ مسیم کی سے احتراز کرو" دمنوم ، النگرالنگرا تنظیمیر قلوب كخير يركيبي عظيم الشان تفيحتين بن ايك اورمقام بررسول الترصلي التراثعالي علیہ وسلم ارشاد فرملنے ہی ۔ تین اومی میوں توان میں سے دو آومی الیس میں مرکوشی<sup>اں</sup> ز کیا کریں" دعنوم امرورِ عالم منے ارتثا د فرطا با جیسے حس سے کسی سلمان کوایڈا دی۔ اُس دکیا کریں" دعنوم امرورِ عالم منے ارتثا د فرطا با جیسے حس سنے کسی سلمان کوایڈا دی۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کوایڈادی " معنوم النسان کی سماجی زندگی کے اجتماعی کردارکومتعین فرائے ہوئے مگساری ومہرردی اور مخنوق الهی کی اعامت وحاجت مراری کی بھی آھے نے عدم النظرتعليم دی سبے. ارتنا دونا یا سبے حومبری امتت میں کسی کا حبث بوری کسے كادراس كامتقدريبوكه است الترتعالى نوشش كردس تواس سف محصفوش كيا اللز تهالی است مینت میں وافل کرے کا معنوم ؛ ایک مرتبہ آت سے ارشا وفرطایا مسمسان کو مذاق میں مجی راشان کرنا ما کرزمنیں ہے امغوم اسدی خوابوں کوام گرکزتے ہوئے معنور نے ارشاد و مایا ہے " م توک حسدسے محکمیز کرسسر نیکیوں کواس طرح کھا جا تاہے جس طرح «اک مکوری کو کھا جاتی ہے " مفوم ) رسول النوسنے خلق و محبت کی حدود کومبن الا فوا می طور

پروسین فرا دیا ہے۔ النان النان کا بھائی ہے میونوم ،

اسب لوگوں سے لیے وہی چا ہوج اپنے بیلے چاہتے ہو میں سے کوئی اس وقت مصرت ابوم بری مسے تھ فراکرم سے ارشاد فرایا ہے " بی میں سے کوئی اس وقت مک مومن نہیں ہوسکت حب کہ دہ عام لوگوں کے لیے وہی نہ لیند کرے جو دہ اپنے کے اس مومن نہیں ہوسکت حب کہ دہ النان سے حروث خدرا کے لیے محبت بنیں کرتا ہے اللہ لیند کرتا ہے اور جب کے کہ دہ النان میں بے مثال حلم ، عدیم المثال خلق وعایت اول المعنی مناس میں میں میں المثال خلق وعایت اول المناس خل میں اور اس طرح محدر سول النام سے اور اس طرح محدر سول النام سے اور اس کو مثالی النام اخلاق اور الم میں اور اس کی دوش دیا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان کی دوش نہا ہے۔ یہ اعلی تعلیات اور ان میں ہوا دور ان کا میں اور ان پر علی کرے ساری دنیا حبت کا مورد بن میں ہوا دور ان کی دوش کیا کہ کے ساری دنیا حبت کا مورد بن میں ہور ان کی کوئی کرے ساری دنیا حبت کا مورد بن میں ہور ان کی کی کی کہ کی کی کرکے ساری دنیا حبت کا مورد بن میں ہیں۔



## يبغراب لام كي شاويال

#### خاب پندن شندرلال صاحب

عرصاحب رصل الله تعالی علیه وستم ) کی بیلی شادی ۱۹ سال کی عمریس بوئی و مسال کر عربی بوئی به این میلی خرصاحب کاجون بے اربا جب که ان کی عرب اور فاص کر مکہ کی گرفی بوئی بہوا بیں جبی خرصاحب کاجون بے اربا جب کہ ان کی عرب کوئے میش اور آ دار گی بیں ابنیا وقت کھوتے تھے جمر شاہ کی انگی منیں اطاسکا۔

از ایوں بر اکبیلے بکر بیاں چرا یا کرتے باا لیکا منت میں جمیعے سوجیا کرنے تھے جمر شاہ کی انگی منیں اطاسکا۔

از این کی بیاب جب کی برائے کہ کوئی انگی منیں اطاسکا۔

از بیس سال سے بر پاس سال کی عرب اسوں نے ابنی تجی بیوی فدیمی بسیدوں کا بربی سال میں میں میں میں میں انسال کہ اور اس زمانے سے قریب سب ولیتوں میں انسال می میں شاید کم ہی ایسے رہے اور سال مور کی اور اس زمان کوئی میں شاید کم ہی ایسے رہے اور سال می بیاب بی ہو۔

ام مقا کہ خور صاحب کے علاوہ ان دنوں مکر سے بڑے بڑے تو کوئی میں شاید کم ہی ایسے رہے اس کے جن کی ابک بی بی ہو۔

ور رسے بیب سال سے بارسے ہیں ایک موترخ (انہاس کار) لکھنا ہے۔ ان دور رسے بیب سال سے بارسے ہیں ایک موترخ (انہاس کار) لکھنا ہے۔ م بیجیس سال کمس محد معاصب اپنی بڑی عمر کی بی بی کے ساتھ وفا داری سے
رہے۔ جب وہ ۱۵ سال کی خفیں نب جی وہ ان سے ولیا ہی پریم کرتے
منے ، جب ااس دنت، جب ان کی شادی ہوئی نئی ان نمام بیبیں برس کے
اندر محد صاحب رصلی النّد تعالیٰ علیہ وسلم ) کی نیک جلی کے خلات کہیں
اندر محد صاحب رصلی النّد تعالیٰ علیہ وسلم ) کی نیک جلی کے خلات کہیں
ممی طرح کا سالس نک سائی نہیں دیا ۔ اس وقت کم کی ان کی زندگی کو
نوب عور کے ساخت شبیت رخور دبین ہے دیکھنے پر جی کوئی وحقیہ دکھائی
نبیس دیتا ہے۔

خدرج سن مرسف کے بعد زندگی سے آخری مدانسال می ان کی فواور شاویاں

 رین ان نوشادیوں سے بارسے میں وہی انہاس کار نکھنا ہے۔

م ان میں سے بچہ شادباں نواس خبال سے گائی تغیب کر بچر عوزوں سے خادید

اسلام کی لاانیوں میں مارے گئے تھے۔ ان کاکوئی سمارا باتی فررہ کیا تھا۔

محیرصا صب نے ان سے خاوندوں کوجوش دلاکر لڑائی میں بھیجا نھا۔ ان

ببواؤں کو می تھا کہ محکرصا حب کا اسراجا ہیں اور محدصا حب کافی فاوان

نظاف و کو ان کے معرواروں کو بریم ڈور میں باندھنا ''

ملاف و کو ان سے سرواروں کو بریم ڈور میں باندھنا ''

بربات میں دھیاں میں رکھنی جا ہیے کہ ان دنوں عرب میں کوئی محرّن والی

ایک دوسرا انهاس کاد لکمتاہے۔

جال جلن کے خیال سے محد صاحب بڑے اوپنے درجہ کے ادبی تھے۔

جبون کی گرائی میں وہ اننے گرے گئے ہوئے تھے کہ برموہی منیں

مگنا تفاکہ وہ اپنی طاقت کو بجوگ بلاس میں کھوڈا لتے، وہ سبھتے تھے

کہ اپنے انرا درطاقت کو لیکا کرنے کے بلے نشادی ایک بڑا زبر دست

دربیہ ہے۔ دہزار پا) کن محبورے کی سنیکڑوں انگوں کی طرح نشادی جگرمبر

ابنی باہیں بجیلاد بنی ہے ادرا یسے ناتے اور رشتے ہوڑ لینی ہے جنیں دہ

ابنی باہیں بجیلاد بنی ہے ادرا یسے ناتے اور رشتے ہوڑ لینی ہے جنیں دہ

ابنی باہیں بجیلاد بنی ہے۔ جبیہ گھو لگا ہی کی کو چیٹنا ہے یا بینال جھی ا بینے

ابنی باہیں بی بارے درائے کا کہ کو تا اسے کی سنیکر ویٹنا ہے یا بینال جھی ا بینے

انگاد کو، فریب فریب ہمارے درائے تھا۔ بینی اصول لورب سے داج

کاج کا ایک برا مصر داسید. بهی عرض تنی بی سے عرصاصب کوکئی شادبوں سے بیار کیا جی صاحب سے برسے متن کا برا کی ضروری تصديفا عمرماسك نوشادبون كالمتفرمال برسي فعد بجراسك بعد محدما حسب كى دوبهرى شادى ان مع جون بحرسه ساخي الوبكرة كى لأكى عائشة كم مساخفهونى عائشة المنواري متى الس كى عرد اسال كى م متضرنت الوبكرشند البيئة تن من وصن سيدم فيبين سمير وقت اسلام كى برى کی تھی خدیجی سے مرے کے بعد صفرت ابو برائے جی میں بات جم کی کومیری بدی ہے۔ کوبیایی جاستے۔ انہوں نے بڑی صند کے ساتھ بیٹیرسے پرادھناکی عرب میں کمی اس طرح کی برارتضاکو محکواد بیا اس کی بری مبلی مجی جانی تنی و محدها حسب نے اس بڑ محومان كرمضرت الومكرة كومهينه مسك بيدا بنااهان مندبنالبا اورمها مخفهي دونول فأ کوجی پہبند کے سیے ایک کردیا - اس کے بعد زندگی مجرا ہوں سے ادر کسی می کو . کے ساتھ شادی نہیں گی۔ تنسيرى شادى الكيب غربب برهبا سوده كيما تفريق مسوده محدصا س مے ایک منزوع سے سامنی سکران کی بوی تنی قریش کے ظلموں سے بچنے کے لیا ا ده اسبنے بنی کے ساتھ ابھو بیا ملی کئی۔ وہاں مکران مرکبا بسودہ مکہ دابس کی مکر مر منكونى اس كى مدوكرسف والانتفاا ورية كونى لوجيف والاركتنة دارون بك سفراسي سے انکارکر دیا۔ بورھی اور لاجارسودہ کی برار تھنا برخدصاحب نے اس کے ساتھا نكاح برصا وراس طرح اس كواسين هرين رست كى داه نكال دى-بوتنى شادى صرت عرامي بيوه المركى فقي كالما تقربوني بصفية كاما وندبد

ا في من ما راكبا . رحبگ بدر مين حضرت حفصة كنا خاوندخفيس زخمي موسكتے سنھے . رنبیں مرسفے منفے بعد بیں انہوں نے زخموں کی وجہسے وفات یائی ) صرت مرت فی بیوه لڑکی کی شادی بھے سے کسی ایکھے مسلمان سے کرنا جاہی اہنوں نے مصرت ي مع كها النول في الكاركر ويا مير معن من مون في معن الوكر في معاسكا ذكر أنوا بنول في خاموشي اختبار كي يبس مصصرت عربه كوسيد عدر منح مبوا بعضرت الوكرم أت عرض و درصفرت عمّان كارتب مسلمانوں میں بہنت او منجا تھا بصرت عمر تیز مزاج دانهوں نے ان الکاروں کو اپنی سے عزتی تیجما کہتے ہیں کے سارے مسلمانوں ہیں أعصين كالدرخفا يحضرت محدرصلى التدنعالي علبه وسلم كوبيته جبلا حضرت عمره كوتمنال نے اور مجازے کو خنم کرنے کے لیے امنوں نے معنون مفعند سے خود لکاح کرلیا۔ يا يون شادى احدى لاائى كے اكيب سال بعد امتيم كى لاكى مندسے ہوئى . أبريسه انروالا أدمى منهاد احدكى لزانى مين مندكا غادند كهائل موكيا اور المخدجين بعد با ببره مندسك كي بيص من بيون ك ياك كي بليده و تبزمزاج اودلزا كامشهو ا اس کے سب معد بڑے بیٹے کا امسالی مظایم سعے وہ اہم سالم لین سالم کی مال لاتی بنی دکمی موکراس نے فودس سے فودس سے محدصاصب رصلی النگر تعالی علبہ وسکم ہسسے اح کی برارتھنا کی۔ انہوں نے مان لبا اور اس سے اور اس کے بچوں سے با سنے کا

مینی شادی دید دراصل سانویس شادی بست اس طرح بوئی زنینش ان کی

ا من بانچوی شادی حفرت زیدی ام المها کبن کے معاضی می جھی شادی حفرت مندیکے معاضی میں بھی جھی شادی حفرت مندیکے معاضی میں بندیکے معاضی میں میں میں میں میں میں اور الجو المرید کمنیت ہے۔

مجوبی کی افری تنی زربیب کاباب بخش قریش کی در دان شاخ سے تھاربی دود اسلام محمسهورد من الوسفيان ك زدي رمن تدداد منص، ميكن محرصات رصا تعالی علیه وسلم ) اور اسلام سے اتنازبادہ بربم دیکھتے تھے کہ مکتسے ہجرت سے وق ده سب کے سب مروحورت اور بیکے کم میں ابنے اپنے گھروں کو نالالگا کرمیوا وصلى الندنعالى عليوسلم مح سانحد برزيط أسف تنع ابوسفيان كوروك ك اس خاندان کی مردمحدصاحب کے لیے بڑی تنی مدینہ بہنے کے بعد زمرین ماں باب شے اس کی شادی محد صاحب سے کر دیناجایی، نبکن محرصاحب سے الكاركردبا فرنس مين خاندان كالبصر كلمند تفا محرصاص اس كلمندكوتوزاية شخے اور ا دی اوی میں برابر می قائم کرناچاہتے تھے۔ امہوں سنے بنی دو دان کوصلا دى كەزىنىڭ كى تنادى زېرسى كردى جاسىك. زېدوه غلام تھا بىھى جۇماسى بى ازادكبا مفاعمندسى بنى دودان كويه مات ليندران ويومى محرص محرص سننے برانبیں زمیت کی شاوی زیر کے ساتھ کر دیا بڑی۔ زنیت کے دل سے اپنی نسل کا محمند زمٹ سکا۔ ایک کورسے و سروار رئی اور ایب غلام سے بیابی حاشے براس سے مہاز مانا تھا۔ وونوں کا جون رز تفا . تمك كرزيد سن زين كوطلاق دنيا جا بارس نے محرصا سے اجاز مانكى وحرصاحب نيداس سع يوجها يكيون وكيانم ني زينت بين كوئي برائي ديم زبدسنے جواب ویا "منیں، لیکن اب میں اس کے ساتھ رہ منیں سکتا" محدمه احب نعظتے سے کہا ہمااین بی بی کوابت سانھ دکھ اور الدسے میکن اس دانش سے مبت و نول کام نرجل مسکا- انو زیشے زینے کوطلا

ے دی۔ زینٹ اپنے باب سے گھروالیں اگئی۔ باب نے ایک ودمرے کے بعد کئی اوں سے زمین کی دومری شاوی کرنامیا ہی ، تعبین کسی نے بھی ایک البی عورت سے شادی کرنا نزمیا بی جوابی غلام کی بوی رہ مجی سے۔

بنی دو دان کواس میں بڑی بیٹی دکھائی دی - انہیں بڑا دکھ مہوا ان کی اسس اری بے عزق کی در داری محد صاحب پر تھی ۔ انہوں نے بچر خدصا حب سے زینیٹ دا پنے نکاح میں بینے کی براد تھنا کی جمد صاحب نے زید اور زینیٹ کو بلا کر بچرسے ان میں صلح کرا د بنے کی کوشش کی ، لیکن کوئی بچل نزموا جھے تصاحب کے بیے کوئی فارونز تھا۔ انہوں نے زینیٹ کے ساتھ نکاح کرایا ، زینیٹ کی عمراس نکاح سے فارونز تھا۔ انہوں نے زینیٹ کے ساتھ نکاح کرایا ، زینیٹ کی عمراس نکاح سے فارونز بنیٹیس سال سے او بر تھی ۔

س ابن المحق نے اس المحوین نکام کا جو دا تعد بیان کیا ہے، وہ اپنی جزئیا سے میں فاصل مفالد نکار المفیلات سے کچھ مختلف ہے برحض سے برحان منا بھر میں خواس میں بیا میں جو برحس سے برحان منا بھر میں فرار مورکی ، بیکن مربید سے موار سے دوار سے برحان منا بھر میں فرار مورکی ، بیکن مربید سے دوار سے دوار سے برحان منا بھر میں فرار مورکی ، بیکن مربید سے دوار سے دوار سے برحان منا بھر میں فرار مورکی ، بیکن مربید سے دوار سے دوار سے برحان منا بھر میں فرار مورکی ، بیکن مربید سے دوار سے دوار سے دوار سے برحان منا بھر میں فرار مورکی ، بیکن مربید سے دوار سے دو

ہوتی فنی کرجینے ہوئے بنید کا کوئی خاص او بی بارے ہوئے ببیاری کسی عورت سے
سنادی کرسے اسی دواج پر زور دے کر بارے ہوئے یونائی سروارسلیوکس نے
جینے ہوئے مور یہ سمراف چند رکیت سے معلی کے دقت اس بات کی ضدی تی کرچندر
گیت معلیوکس کی ابک لڑکی سے ننادی کرسے اور چندرگیت کو ما ننا پڑا تھا جھڑھا ہے
نے بنی مصطلق کی پر افتھنا پر ان کے سردار حارث کی بیرہ لوئی جریر ہے کے ساتھ جرائی گئی میں مرسی تھا۔ نشادی کرکے اس سارے قبیلہ کو مسلمانوں کے ساتھ پر بم ڈوری بین
باندھ لیا اس شادی کرنے اس سارے قبیلہ کو مسلمانوں کے ساتھ پر بم ڈوری بین
باندھ لیا اس شادی کرنے اس سارے قبیلہ کو مسلمانوں کے ساتھ پر بم ڈورری بین
باندھ لیا اس شادی کرنے اس سارے قبیلہ کو مسلمانوں کے ساتھ پر بم ڈورری بین
برسوں بعد جریرہ کی اس شادی کی بات کرنے ہوئے محرصا ہے کی دوسری بی بی

م کونی محدرت کبھی اسپنے فلیلہ والوں سے بلے اس سے بڑی برکت والی تابت منہ موئی جتنی حربرتیر اسپنے توگوں سے بلے ہے

نے جنگ شروع کردی مما توں نے انا شدید عملہ کیا کہ وسمن کے باوی اکھ رکئے۔ ۱۰۰ اوی گرفتار ہوگئے۔ ۱۹۰۰ میں کو بیرائی میں ایس گرفتار ہوئے والوں میں حارث کی بیٹی جو بیرائی میں ایس گرفتار ہونے والوں میں حارث کی بیٹی جو بیرائی میں مختب اسران حبک اور مالی غیمت میں آئی میں القیم ہوا۔ نوصفرت جو بیرائی صفرت این میں میں ایس ایس ایس ایس ایس میں ایس میں ایس کے حصر میں ایش ایس کے صفرت اور ایس میں ایس میں ایس کی سے کہ صفرت جو بیرائی کا فعد برحار مند نے اور کی اور وہ اُزاد ہو گھی تو اور ایس میں این کی ہے کہ صفرت جو بیرائی کا فعد برحار مند نے اور کی اور وہ اُزاد ہو گھی تو اور اللہ میں اللہ تو اللہ علیہ وستم نے ان سے نکاح کر لیا۔ فورائی تمام صحا پر ان کام نے فیصلہ کیا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صحال اللہ تعالی علیہ وستم نے اُزاد کر دیا۔
جس خاندان میں رسول اللہ صحالی اللہ تعالی علیہ وستم نے اُزاد کر دیا۔

نوبی شادی (بردسویں شادی کا کہ کے پرانے حاکم اور اسلام سے دسمن قریش سے مردار ابوسفیان کی لڑکی امّ جید ہے ساتھ مولی امّ جید کا پہلامرداتھویا قریش سے دورمرا تھا بصرت محدصاحب سے شادی ہونے سے پہلے میں اپنے دلیں سے دورمرا تھا بصرت محدصاحب سے شادی ہونے سے پہلے میں اپنے دلیں سے دورمرا تھا بصرت محدصاحب سے شادی ہونے سے پہلے امّ جدید میں سے ایک لڑکی کانام جدید تھا بیاہ کی عزمن بالکل

دسوی ادر اخری شادی ان دنول مکر پی مهوئی بوب مدیدی مسلے کے لبد خرصاحب بنن دن کی جا ترا کے بیے کہ گئے مہوئے تھے۔ یہ نشا دی ایک قرنتی موار حارث کی بیوہ لوکی میرفیز کے سامخد ہوئی تھی۔ محرصاحب نے اپنے ایک چیا کے زور دینے پر یہ نشادی کی نفی اور چیا کی غرض پوری مہوئی۔ بینی اس شادی سے ولید کے بیئے خالد اورعاص کے بیٹے مرتب میسے دو زبر درست وسٹمن محرصاحب کی طرف مو کئے۔

ا ام الموانین حفرت صعبہ طرح مالدی ام جی بن اخطب ہے جو نبسیل بنونعبری مرواد نغا۔ مالدہ کا ام خرو نفاج سموال مردار بنو قریفہ کی بڑی تھی شالی عرب کے بیودی قبائل میں یہ دونوں نبیلے بے صدایم اور ممثا زینھے۔ سے یہ گیار معرب نثادی تھی۔

9.

این ان سب بیوای کے ساتھ محمد ماحب کا برنا ڈسمیشر ایک ساریا۔ ہم مر کہ میکے بیں کراس وقت کک شاید دنیا کے کسی دیش میں بھی ایک اوری کی ایک سے زباده ببيبال موناكسي طرح براز تمحاجا ناتخاا ورخدصا حسب كي ان شاد يوس يؤمن واضح اورصات مخي. محدصاحب رملى الترنعالى عليه دسكم اك دولاك اورجار لزكيال موسن دول الاسكى بىن بى بىن مركف شفے منین اولىول كى شادبال ا منول نے عرب سے پرانے دهرم کے لوگوں میں کیں اور ایب لوکی فاطرائی شادی صرت علی نے ساتھ ہولی۔ میں دمول النڈسلی النڈتعالیٰ علیہ دمستم کی بڑی معاجزادی زبنیٹ کی ثنادی مصرت ابوالعاص سے مونی تنی جولعدمیں مسلمان موسکتے منتے۔ دوسری صابحزادی حضرت رقید کی ننادی ابولسب سے میلے عفنه سعبونی تنی اور ننبسری مناجزاوی حضرت ایم کلنوم کی ننا دی بھی ابولسب کے دوسرے بیٹے عينبرسك كأكئ عنى الميكن حبب أب سفا علان بنونت فرا باتوا بولسب في رسول التصلي الترفعالي عليه وسلم ي دسمى مي ميول كومجبوركياكم وه صاحراد يول كوطلاق دسے ديں يبيل سے تعبيل علم کی مجرحفرن رفیهٔ کی نثادی مفرن مختان عنی سے ہوئی بیکن سے معربی صفرت رفیہ کا منقال مو



كيا . الوسط عظر بين معنوت الم كلنوم كي شادي بعي معنوت عنان عني سيد كردي كئي - اس بيد سعنرت عنان عن

كوفروالنورين كهاجانا سيعد

رسول الندصلي الندتعالي عليه وستم كركياره شاديان مبويش ببن بين سيسميلي بيوى الم المومنين خديجيز الكبرى اورمضرت زمنين أم المساكين كانتفال أب كمصماف موارباتی نوبیویاں آپ کی وفات تک زندہ تھیں۔ نوبیویوں کی موجود گی۔سے دشمنانِ اسلا بالحضوص متعقب عبيها ميول ندايك موضوع بنايا اوراس أزمين السلام اورميني إسلام صلى الندعليه دسلم برنعصب دعنادا ورنغص كينه كيسا تحديمة بيبى كى بعب محيج أبات مفائق كى دوشى ميں ديدے كئے۔ يہ جوابات انتے مطمئن كن سنھے كہ ان سے بسخبدہ أدى كامتغق مونا صرورى سبصرا بمان والفهاف اور ديانت دارى محد عبر بركي تحت عير مسلم محقیقین ومورخین نے بھی اس موضوع برقلم اسھایا ہے۔ بنڈٹ مندر لال کا زیفر معنمون اسی سلسکری ایک کوی سے دینڈن جی نے حبنیاتی ،سماجی اور سیاسی تنیول خیتیول سع إس عنوان براكها به حبنياتی نفطه نظرسعداس اعتران كاجواب ديناعام است مرجد توكوں نے سیاسی تنین سے بھی اس برخور كياہے، لمكن تفصيل مے ساتھ سیاسی

94

جنبیت سے تواس عنوان پربت کم گوگوں نے کھاہے۔ یوں بی بی کام مسلی اللہ اللہ اللہ دستم کی ۱۳ مسلی المبرت کی بربیت کم بیاسی اعتبارسے کھا ہے۔ متفقہ بین بین مس اللم مرخی شنے اس موضوع پر تفصیل سے ککھا ہے۔ اس دور بیس متفقہ بین بین مس اللم مرخی شنے اس موضوع پر تفصیل سے ککھا ہے۔ اس دور بیس فاکٹر جمیدالنڈ نے دسول الندصلی اللہ تعالی علیدوسلم کی زندگی پرسیاسی اعتبار سے بی عنوانا نے برککھا ہے۔ ان بیس بیمفوان بی شامل ہے ۔ نعد دا ذو وائ کی ان چند در بین بین بی میان بین میں ہے اور خردرت ہے کہ در بین بین بین بین میں اللہ تعالی نے سیرن باک کے مقدس موضوع سے دلیمی کی فیق امن فلم مضرات جنبیں اللہ تعالی نے سیرن باک کے مقدس موضوع سے دلیمی کی فیق عطافہ مانی ہے۔ وہ اس میلو پر جی تفصیل سے ساخت خور کریں ۔ بیر فوع پیٹرت سندرللل عطافہ مانی جدت اور ایک اہم عنوان پر سب سے اچھے مہلو سے موصوف کی بیمنوں بیات ہے۔ وہ لائن صدمیارک یا دہے۔

ا رمنوی کا

## مضرت محرصاب کی زندگی سے بی کی میں میں ہے۔

ننرى لاله وليش ببعضوجي والركم النار" يبع" ولمي تشري لاله وليش ببعضوجي والركم النار" يبع

جس قدر برسے نوگ دنیا میں گزرے ہیں۔اگرہم ان کی لائف کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی گرمی ہوئی حالت کو سنوار سے اور انسانوں کی اصلاح میں ان بزرگوں کوجس قدر کا میابی ہوئی اس کا صرف ایک ہی سبب بخا ۔ وہ یہ کہ اپنے مشن کی صدافت پر امنیں بورا وشواش بخا ۔ بہاڈی طرح عزم والاوہ کے مالک منصاور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنے اوا دے سے باز نہیں رکھ سکتی منی ۔ منصاور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنے اوا دے سے باز نہیں رکھ سکتی منی ۔ حضرت محمد صاحب رصلی اللہ تعالی علیہ وستم ) کی زندگی میں شروع سے انخر یہ یہ یہ میں مندر جلد انہوں کے بیا سے مشن میں کا میابی حاصل کی ۔ ونیا کے مذا ہم ہے گئار کے میں اس کی نظیر نہیں سے انتوانی میں اس کی نظیر نہیں اس کی نظیر نہیں اس کی نظیر نہیں

اگرچ میں نے بہت زیادہ کنٹ کا مطالعہ منیں کیا گر خرصاصب کی لاکھٹ ہج دواکیب میری لگاہ سے گزری ہیں ان کے مطالعہ کے لعداس منیج برمہنچا ہوں ادرمیرا میال سبے کومیح نبنج برمہنجا موں کو استے مشن کی میائی براعتقاد اور اراد سے كم صبوطى في على بين ان كاكونى دوسرامتل بنين كزرا. الكيم منهور واتعرب كرايك دفعه الكيب موقعه يرامخضرت كهيل على بين بالكل تن ننها درخن كم ينيح سورس من منان سيم بالكل تن ننها درخن كم ينيح سورس من من الفال سيم بالماكيب ماني دستمن مجی اد صرانکل بوعرصه سے اب کے قتل کی فکرمیں تھا۔ تلوار اس کے با تقدیس تھی اس نے آب کوچگایا وزمنایت گھنڈسے کہا"اسے محدیا سے تھے کومبرسے ہاتھ سے كون بياكتاب يرنهاب نازك موقعه مظااور فدرني تشولش كايبلامونالفني بات بخی کردهزن محدها حب نے نهابت المینان کے سا مقد بجرکسی نشولین اور پرایتانی كيجاب دياكة خدا "ببخداى تقايص في اس كوعد صاصب كاحاني ومن بنادباتها كونى يرخاش مذهى اور مذكوني ذاتى تحبكرا تتفار حبكرا بهى صرف اس قدر مفاكه محرصاصب ابك يرماتماكي يوماكا برحيار كرسته شخها وروه بهنت مصفداول كي بوماكرتا مخااس سليجونني محرصاحب كم منه عص خداكانام نكلا مضا-اس كم عضدوانقام كي اك معرك المنى جاببية عنى اورسه أبيه بوكرس الاده سعوه أبامقاا ورزباده اس

ببن مضبوطي بيدا موجاني جابيت منى اورخداكانام سننتهى محدهنا صب كوفنال كرديبا

يونكهاس كاول اسينے مقصد كى صداقت سيے خالى نخااوركوئى اليى سيائى اسس پونكه اس كاول اسينے مقصد كى صداقت سيے خالى نخااوركوئى اليى سيائى اسس ے دل میں زمنی جو دل کو لا زوال قوت اور طاقت نجشتی ہے۔ اس کیے وہ محکومیا : مے استھیں ملوار دیکھ کوٹون زدہ ہوگیا ور منامین عاجزار لیج میں کنے تکاکہ آپ ہی بیا سکتے ہیں " بیسن کر محرصاحب نے اس کی مالت پرا فسوس کیا اور کہا کہ كاش اب سجى كد د تباكرس ن تم كومبرے ما تھے۔ سے بجا یا ۔ وہی خدامجھ كومجی تمہارے م تقریبے بیا سکتا ہے۔ اس کے لعدائی سنے اس کی تلوار والیں کروی -وسن محدما مب مرائم المراس اعماد واعتفاد اورأب محالمبنان کود کیم کے کروہ اس فدر منا نرموا کہ اسی وقت مسلمان موکیا ۔ اس ایمید واقعه سے بہتر میلتا ہے کم محد صاحب کو اپنے مشن کی صداقت برکس فدرگرااورمضبوط اعتفاد تفا. ده ابسے نازک اور خطرناک مانم بریمی ذرا برابر براسال ا ور نون زدہ مہیں موسے۔ میں بنیادی اعتفاد ہفا یس نے محرصاحب سے ول کو وه لازوال طاقت عطائی تنی که وه تهی مرواست ناظر نزموست مشکلات سے مہالہ ان مے مامنے اُسے اورمصائب وا لام مے طوفان نے اُسے کو کھیرلیا ، مگرائی سے عزم دارا ده میں کوئی نزازل واقع نہیں ہوا اور میاٹر کی طرح اپنی مگرسے کش سے

کم عرصه بین حاصل موئی مود.
اس کے بعد دو مری چزاب کا عزم بالجزم اور اراد سے کی مضبوطی تھی۔ واقعات ...
سے برخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اپنے مشن کو کا میاب بنانے کے لیے ایس نے کس قدر

من ز موست. اس کانینجه به نکلا که مصائب ومشکلات سے تمام کا سے با ول جیک سکتے

اور بهنت مقورست عرصه بی اسبیمشن میں وہ کا میابی حامل ہوئی کرشا بیمسی کواشنے

مضبوط اداده سے کام کیا اورکس فدر نفذه بیشانی سے برقسم سے مصائب دمشکلات کا ایٹ نے مفالد کیا۔

جس دن سسے آب سنے استے مشن کا اعلان کیا اور لوگوں کو اس طرف بلانا تروع كبا اسى دن سسے مكر داسى رابل مكر ، جربيك أب كى بے صرعرت كرتے ہے ۔ دشمن إ موسكة اورمينكرول طرلقول سيدام كوناكام ركھنے كى كومشنش كرنے تھے۔ اپ کے برمیا رسے داستے میں جورو رسے الکانے سفے ان کو جیور کر بولکیفن اور ظمامی برسيف سكف ان كى داستان مهابت در دانگيرست راست بس كاست بجها دينا، گوسط محود دینا، غلاطن ایب سے جم برمینیک دینا۔۔ برتومعولی مظالم سخفے اسی طرح بحول كوأب كم يحصي لكادبنا ، ناليال ميوانا ، طعف اور ففرك كسنا برجى معولى بابن مخيں - ان محصلاده بينروں كى بارش مسے أب محرصم كولهولهان كروبيا اور اس بر مجى بس مذكرنا ، بلكرنن سال بمسلسل نهايت سحنت برفسم كانسوننل بانيكا طراياً بهان مک کردار بانی نک اس مفام برمنین بسختے دیاجا تا تھا۔ بہاں محرصاحب اور أج كے خاندان كو محصور كرويا كيا مخار بيوں كے روسنے كى اوازيں اور بلهوں اور عورنول کی محبوک بیاس کی شدیت سے بیجوں کوظام سنتے شخصے، مرکبا عبال جو داریمی

پہنچنے دیں برصورت مسلسل بین سال کس جاری رہی۔
اس پر بھی مخالفوں سے بس بنیں کیا ، بلکدام کانی جہانی اذ تیت رسانی کے بعد
قنل کی سازش کی منتعدد توگوں کو اُمادہ کیا کہ وہ اُپ کو قنل کر ڈالیں بقتل سکے
النعامات مقرر کیے اور سب اس بیں کسی قیم کی کا میابی منیں ہوئی ، تو ایک گھری
سازش کی اور نمام خاندان کے مرواروں نے متفق ہوکر قنل کرنے کی ایک سکیم نیار

کی اور اس میم کوعلی مبامنہ بینانے کی سرنور کوسٹنش کی اور اُنٹر کا رمح مصاحب ہجرت

ایب دفع حب نخالفول کی چیره دستبال اورظلم و می حدسے بڑھ گئے تو ایک مخترا اب تومظام اور کے چیا ابوطالب نے جو مخترصا حب کے م تی وحمایتی ہتھے۔ کہا کہ مخترا اب تومظام اور مختیاں قرت ہر داشت سے باہر ہوگئی ہیں اور تمہاری دجہ سے تمام خاندان صیبت میں مبتلا ہے۔ اس ہے بہتر ہوگا کہ تم اپنا کام ترک کر دو۔ یا کچھ ولول کے بیے ملتوی کر کر دو یعضرت محرک نے اپنے چیا ابوطالب کو جواب دیا کہ" چیا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر مسورج اور دو مرے برجاندر کھ دیا جائے۔ اور تمام دنیا کی با دنتا بہت عطاکر دی جائے جائے جائے بر میاری دو مرے برجاندر کھ دیا جائے ۔ اور تمام دنیا کی با دنتا بہت عطاکر دی جائے جائے جائے اب سب لوگ مجھے جو را دیں میری دج سے آپ اورخاندان دائے مصیبت نہ اسے ایک مجھے جو را دیں میری دج سے آپ اورخاندان دائے مصیبت نہ اسے ایک میرا محافظ میں میری دج سے آپ اورخاندان دائے معید اسے اور دوری کا فی ہے " چائی اس کے بعد آپ اور زور میں میری دی میری کی ہے " چائی اس کے بعد آپ اور زور میں میری دی سے ایک فی ہے " چائی اس کے بعد آپ اور زور میں میری کے ایک شور سے اپنے میں کا برجار کرنے گئے۔

اسی طرح ایک دفته کمر دائے تمام لوگ جمع موسے اور النوں نے ایک سے کہا۔
کر اگر تم باد ننا دمہت جا ہے موا نوم مسب تمہیں اپنا یا دنناہ نسیم کیے لیتے ہیں۔ اگر
تم دولت کے مجد کے موا توہم سب مل کر اننا بڑا خزار نامجع کیے دیتے ہیں کہ سارے

عرب بین کسی سے باس تنہیں ہوگا اور اگر تم خولصورت محددت سے خوا کال ہو توتمام عرب بین سب سسے زیادہ حبین وجمیل جوعورت اسے لیندکریں۔ اس کی اسے شادی کردی جائے، مگرامین مندم کا برجار کردست بین اس کوچیوود دی محضوت محدصاحب نے اس کا بھی دہی واب دیا ہوا کا صادق اور محلص رمبر دسے سکتا سے بعن آب نے فرمایا کہ مجھے ان بیزوں میں سسے کسی ایک بیز کی بھی صرورت رہیں سهد اگریسب بیزین انتی کر دی جایش لعنی با دشامین، د دلت ا در سنت بی بوشن میرسے سیرومیرسے خدانے کیا ہے۔ بی اس کو مرکز نہیں جھولاول گا۔ ان وانعات سے یہ منیجہ نکاتا ہے کہ مصرت محمصالحب کو اسینے مبن کی سجانی بربورا اعتمادا وركائل مجروسه تمفاا وربيبيز ميارسس زباده بلنداور مضبوط عزم اداده بيداكرنى سب يفائخ بم سب محرصاصب كالألف بي صاف طورس ويكف مسكتة ببن كراكب طرف ان كواسبض من كى سياتى برائل وشواش متا اور دوسرى طرف وه عزم دا داده محاس فدرمضبوط منفے که بهار ول سے زیاده بهار اپنی مگرسے بل طامين مكر مصرت محرصاصب كيعزم واداده مبريمي رنى بحر نزلزل بيدا منين موا مهابت سخن مصامب والام میں متبلا سوسے سخنیاں جبیلیں میصینی برداشت کی مان جو کمول میں بڑی قتل کی سازسیں ہوئی۔ سبسانی تکالیف وی کمیں۔ أخريس دليس نكالا بلا. مكر مصرن عمرصاصب كياست استفلال كوذره مجر جنش منبس مرئى اورصدا فن وخلوص كے جوش كے سامقدا في اسنے بوترمش كى كاميابى مبن سكے رسبے اور اس عزم و استقلال كا برمتنج نكلا كر مصرت محمصاصب کواسینے مشن بیں بوری کامیابی موتی ا ورصرف ۱۲۳سال کی فلیل مرت بیں ایپ



Marfat.con

### رسول التركابيراساعي

#### از سي اليت ايندريوز

النان کی بزرگی اورعظمت کی جانج اوبار و فلاکت کے وقت ہی ہوتی ہے برگزیدگی کا نبوت جب ہی میسر آنا ہے۔ جب دنیا دی اساب و سامان راحت مفقود ہوں۔ مگرا لیے لوگ خال خال ہی نظر آ بئر سے۔ جن کی بزرگی وعظمت کی روی معلم مفقود ہوں۔ مگرا لیے لوگ خال خال ہی نظر آ بئر سے۔ جن کی بزرگی وعظمت کی روی جب طاہری امباب و نبامعدوم اور وہ ہے سرو سامان ہوں۔

البسی برگزیرگی اور مترف و عظمت کی دلمیل بهیں محدر رسول الله (معلی الله تعالی علیه دست طهور بین آئی۔
تعالی علیه دست می بین ملتی ہے جو قبل ہجرت آئی کی ذات سے طهور بین آئی۔
ہجرت سے بجند یوم بینیتر و محد میں بالکل کیة و تہنا اور ب یارو مددگار ہے۔
اگر حضرت ملی بمضرت الو کمر اور جیند دیگر باران با وفاکومستشی مردیا جائے، تواییا
نظرا آنا ہے۔ جیسے ان کی رسالت کامش ناکام ہوگیا ہو، خود اسخضرت کی ذات خطرات
میں گھری ہوئی اور نظعی عیر محفوظ نفی ۔

مرکوشش میں گئے رہوا ور خدا تنعالی سے امید قائم رکھو ہم خودمی اس کی ذات سے مجھور سے برمبی ہیں تم میں سے ہرائی کواسی سے اس کی ذات سے مجھور سے برمبی ہیں۔ تم میں سے ہرائی کواسی سے فضل کا انتظار کرنا جا ہیں۔ اس سے لعدتم خودہی دیکھ لوگے کہ داستی پر کفتل کا انتظار کرنا جا ہیں۔ اس سے لعدتم خودہی دیکھ لوگے کہ داستی پر کون ہے ؟ بیس صبرو استفامت سے ساخھ کوشنش میں مصروف رموکیونکہ اللہ کا وعدہ سے بھی میں مرواستا میں اللہ کا وعدہ سے بھی

جیسے جیسے وقت گزرناگیا مدینہ کے مسلانوں کا ایک جیوٹا ساکر وہ ایمان میں نجبتہ ہونا جیلے ایک موقع پر نصف شنب گزری نئی کے مسب لوگ ایک پناہ کی جگر اگر جمع ہو گئے گئی منی کو شنبہ رفع کرنے سے بیے دو دو بین بنین کی تعداد میں ہوگئے گئی رہے ہے جو دو دو بین بنین کی تعداد میں بہنے کئی نئی ۔ جن میں دوج تری عور بنیں جبی شامی شامل منیں ایمن میں دوج تری عور بنیں جبی شامل منیں استحد میں دوج تری عور بنیں جبی شامل منیں استحد کو ایک اواز آئی ۔ استحد میں المفین فرار ہے منے کو ایک اواز آئی ۔

" محد ابنا ما منه مجد ابنا ما منه و دراز کرد بجیتے "
سب سے بڑھ بڑھ کر مصور کے ما مند بربعیت کرنی ننروع کردی ۔ بربعیت عقبہ
سے مام سے مشہور ہے ۔

اب نفربهٔ سب می مسلمان مدیمهٔ بہنے سیکے سنفے ،ان مهاجرین کی نعدا دا بہ سول بحابس سے زائد منفی بین میں عور ننب اور بہتے بھی نشا مل سنفے۔

نشوع شروع بین تومسلانوں سے اس عل سے فریش منعجت ہوئے، گر بھران
کوعفسہ آیا اور اس کا سب سے بڑا مور دخود صنور کی وان گرامی بخی ۔ بر دفت اسخرت
کے بیے بہت ہی بُرخطر خفا اور ٹمبیک اس وفت انہوں نے انہائی جران و بامردی
اور استقلال و استفامت کا مونہ بیش کیا بہضرت او بکر شہر دور مقر ہوئے کہ صنور بھی
مدہ بنہ جلے جائیں بگر مہینہ میں جو اب ملنا " ابھی میر سے جانے کا دفت منبس آباہے۔
مدہ بنہ جلے جائیں بگر مہینہ میں جو اب ملنا " ابھی میر سے جانے کا دفت منبس آباہے۔
اللّد کی طرب سے ابھی مجھے کو ہے کا حکم منبس ملا ہے "غالباً ان کی نوامیش میں نفی کہ اپنے
اللّد کی طرب سے ابھی مجھے کو ہے کا حکم منبس ملا ہے "غالباً ان کی نوامیش میں نفی کہ اپنے
اللّہ کی طرب میں ابھے ابوا د بھے لیس . نب وہ خود ا دھر کا رخ کر ہیں . بالکل آب

ہی جیسے کہ جب کو ٹی جہاز سمندر پر رواں دواں ہو، تو اس کاکبتان زمین پرتسب سے
مخر میں اترتا ہے۔ یہی معاملا آنحفر شن سے ساتھ در بیش تھا اور ہوا بھی یہی کہ جب
سب مملان پہنے گئے۔ تب انہوں نے مکہ کوالوداع کہا۔
اسی دور ان میں قرلین ساز شیں کر رہے نئے۔ سازش پر بھی ہوئے تھے اور
روائی سے پیلا انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ دہ اپنے واوں پر گئے ہوئے تھے اور
سرگر ہی کے ساتھ اپنے دسمن رائخ قرن کے قتل کیے جانے کی امیدلگائے بلیٹے تھے
اس دفت جو عالم تھا اسس کا قرآن مجید میں ذکر یوں آیا ہے۔
« اور اس دفت کو خیال کر در حب کہ کا فروں نے تمہاد سے ضلاف اسس
لیے سازش کی تھی کہ یا تو تم موروک لیں یا قبل کر دیں یا شہرسے نکالویں
برائنگ انہوں نے سازش کی اور فعدائے جی تدبیر کی اور النڈرسب سے
برائیک انہوں نے سازش کی اور فعدائے جی تدبیر کی اور النڈرسب سے

اچھاند برکرنے والا ہے ؟

ورش نے برجی انتظام کیا متھا کہ اس موقعہ کو فنیمت سمجھتے۔ بہ تورع ،

انتھرت نے اپنے والے خطرات کا پہلے سے اندازہ کر لیا متھا اور ہر مہاونظر بیس نھا۔

موکہ حضرت علی مکان میں استر بر سرخ کمبل اور سے لیئے تھے تناکہ لوگوں کو برمعلوم

موکہ حضور کی استراحت میں بیں، اوں صفور ، حضرت الو بکرا کے مکان پر تشریف کے

موکہ حضور کی معیت بھی نصیب ہوگی، نوخوشی کے دارے ان کی آنھیں انسکوں سے لبرنے۔

حضور کی معیت بھی نصیب ہوگی، نوخوشی کے دارے ان کی آنھیں انسکوں سے لبرنے۔

موکہ شری

مختفریر که دونول شهرست نکل کرحدود شهرست با بررمینیی، داست نابموار منے گر ان کاسفرجاری رہا: نا انکہ دہ ایک اوپنے بیاٹر کی جول پر بینے گئے رہر بہاڑ ما نور سکے نام سے مشہور سبت - وہاں امنوں سنے ایک غارمیں بیاہ لی۔ قرآن مجیدیں اس وا قعد کا ذکر ان الفاظ میں ایا سبت ۔

-" سیفنگ الندسنے رسول کی مدد کی رجب کہ کا فرول سے ابنیں ایک بیمایی کے ساتھ نکال دہا ہے۔ کہ وہ دونوں غاربیں سیے بارومددگار ہے اور حبب كردسول سنے اسپنے ساننی سعے كها " نزم وه مست ہو، كيونكر تخفين الد بمارسك سامخدسه ورخدامنعا لأسنهان يراينا امن نازل كبا اورالسي نوج سکے ساتھ اس کی مدد کی بیسے نم سے دیکھا اور کا فردن کی بافن کو ذیبل كبااور خدا تعالى كادعده مياسيداوروه فادر اور حكم طلق سيد "ناریخ اسلام میں اس واقعرسے زیادہ اورکوئی واقعمشور مہیں بیضیفت پر می سب که ده سب می اس متهرن کامتی کرد کامتی کرد کامتی این انتها کو بهنی سط منصران الومكر بيبسي تنخص جودنباسك مهاببث بنى دليراورجرى السان شقد موث كواسين معاسف دیچه کرکامنی سکے نتے، گرمیح کوجب سورج کی کرنیں غارمیں بڑی ہیں ،نواس وفت نظر أياكه غاركامنها وبرسص كهلام واسب اورا ويرست مسب مجد دكماني ويتاسب بير وكجور كون الوبكرة سن فرايا يكبا مواكركوئي قريتي اويرسع بما شكن على مكن سبت وه بمي اين قدول

" امن پر حضور سنے قربای ابو بکر اس بات کا حیال نرکر و کم بم دو بی ۔ بنین سے بلکہ در میان میں ایک نبیر انسان میں ایک نبیر افعاد موضور سے مرتبطر موقع پر برالفاظ بوصفور سے مرتبطے ۔

اس فابل بین کرمشا بهبرما لم سے افوال سے سانفداندیں خلوص و محبت سے سانفد محفوظ کر لیا باسٹے۔

بیں ان الفاظ کے ساتھ ہی ابنے اس مخفر صعون کوختم کرتا ہوں۔ یہ الفاظ بی اس مخفر صعون کوختم کرتا ہوں۔ یہ الفاظ بی اس موقع کا اہم ترین صدیبی وا فعہ کا اختیام مجلاً یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نین دن کہ تلاش جاری دہی ۔ تنسری دات بڑی اندھری کی اور نہا بیت جانکاہ و تنوں سے بعد بال بال جاری دہی میں میں میں میں میں میں میں میں میں مندوں نے دوال محقید مندوں نے انہ ہی جاری میں ہے اب ا

یہ واقع، سے بیں نے بیال مجلاً بیان کیا۔ برمسلمان کو بادہ ہے۔ ہل، بہال صرف
ایک بات نئی ہے اور وہ یہ کہ اس موقع پریہ واقعہ ایک میسائی نے لکھا ہے۔

میں مسلمان نہیں ہوں، گر غار تورکے اس واقعہ کی مرح طرور کرتا ہون اور
لا بعد احترام حب کرا مخفرت نے فرایا " الو بکرا اس بات کا خیال مذکر کہم دو ہیں۔
منیں، ایک تعیدا خدا۔ ہمی ہمارے ورمیان ہے "

ا مخفرت کی عظمت و برگزیدگی کو، جب برالغا فامبارک ان کی زبان سے نسکے ۔ مسجھنے کے لیے یہ جبی صروری سبے کہ اس وقت کی جوحالت نئی اسے جبی نظرسے او تعبل نہ مہوسے دیا جائے۔ عالم یہ نخاکہ توگ جبل اور باطل میں ڈو سے مہرے ننھے ۔ سے رحمی اور

عیش کونٹی میں مبنلاستھے۔ قرلیش کا مذہب بجربت پرمنی کچے مزمتھا۔ ویفترکمٹی توان میں عام را مج متی زنا کی کثرت کا کیا بیان معدیهان کمس بینی مونی نتی کرمای سے مرسے سے بعد مرکاس کی بیوبوں میں سے جس سے جانتا شادی کر لیا اس پر ہی بس مزمقا کناہو كايرمال مفاكران كاببان انسان كرونكا كخرسه محروبتا سبعد مهيب خطرون ميں گھرسے موستے موسنے کے با دجووا مخفرنت کے باستے استفامت ا در ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہوں سے اسپنے دیگر دمرد د زن کی ایک مختصر می جماعت بى بى ايك نئى روح ميونك دى سينيال كيجيده وه جى ماحول بى گوست مبوست منف. ده کبانها ؟ اور صنور کی زان ان سے کمس فدر مخلف تھی۔ وہ میں گر دین میں رہنے سننے، وہاں ہرر وزایک نازہ پرستن ہوتی تھی۔ انجھڑنٹ کواس بن پرمنی اس ا و بام نوازی اور باطل کی پوماسے د لی نفرت تھی، وہ ان پر مفارت کی نظر واستے تھے ان کا ابان مرن خدا پر تھا۔ اس سے ففنل وکرم اور جو وکٹشش پر تھا۔ دو سروں سے مهرو محبست کابر ناد کرنے ستھے بیجائی اور الفیات سے کام کینے ستھے عرص یوپنی وہ روز بروز ابک ان دیکھے مندا سکے زوکی سے زومی ترمہونے جلے گئے۔ ان میں انورت برلفنن اورگناموں سے خوت کا حذر جاک بیکا تھا۔

برساری حیرت میں وال دینے والی تبدیلیاں بہت ہی قلیل عرصہ میں منو باگیش اور اس کی ساری وجا انتظام الکر تھا ہوا کھڑت کے دل میں جاگزیں ہوجا تھا۔اگر امن ماری وج التذریر ابنان تھا ہوا کھڑت کے دل میں جاگزیں ہوجا تھا۔اگر امن ماری دور ابنلا میں اجینے کام سسے قاصر رہنے ، تو برسارے اوصات جلیلہ جی ان محضرت اس طرح غاشب ہوجا نے جیسے بیدار ہوسنے پر خواب سے گرمنیں وہ کام میں سے اس طرح غاشب ہوجا نے جیسے بیدار ہوسنے پر خواب کے منہ سے بی می نکا ا

" او بکرخ اس بات کا خیال نرکر و کریم دو بین بنین سمارے درمیان ایک نمیسرانهی ہے جعدا! ایسے می کسی مرحل کارک برجب بدا لفاظ میرے سامنے بوئے جانے بیں ، تومیرا ول روحانی نوشی سے لبر بزموجا کا ہے۔

وسی سے برج ہوبہ ہو در مھی بہت سے داقعات ہیں بولبد میں رونما ہونے رہے۔ گرایک عبدائی ہونے کے حلادہ اور مھی بہت سے بیں ان کو اتنی اسمبیت منہیں و نیا بگران الفاظ کی تعرب و توصیف کیے بغیر مھی منہیں رہ سکتا بعب مہمی میں ان الفاظ کو دہرا انہوں الفاظ کی تعرب و توصیف کیے بغیر مھی منہیں رہ سکتا بعب مہمی میں ان الفاظ کو دہرا انہوں تو وجدان روحانی جوش وخوش سے جمومنے گتا ہے۔ یہ الفاظ بار بار میرے دہمن میں عود کر آنے ہیں! ابو بکرظ اید من خیال کرناکہ ہم دو ہیں۔۔۔ منہیں ، ہمارے درمیان ایک نیسر ابھی ہے۔۔ خدا ہ



# رسول الترسي الترعلية وتم كانطام سلطن ف

حناب مانامحكوان داس صاحب عكوان

قدسی صفات انبیا، ومرسین کے طبقاتِ عالیہ میں صفور سرور کا نات کی وہ فیندالمثال شخصیت ہے۔ جس میں روحانی و مادی اقتدار اعلی کے اوصافِ صند بدر حرفی کمال و دلیت کیے کئے شخصی لیکن سرور کا نات کے نظام سلطنت پرعور و نکر کرنے سے بسلے عرب کے سیاسی نظام کا انجالی جائزہ لینا، بایں سبب ناگزیر ہے کہ حقائق میا بہ اور ما برالاننباز کیعنیات اجا گرم و جائیں۔

ظهورندسی سے قبل عرب میں کوئی الیا نظام حکومت دائج منیں مفاجس کوبا ضابع طریق حکمرانی سے نام سے موسوم کیا ماسئے۔

ظهورفدس سيد قبل عرب كانطام حكومن

حرب بیس قبائل راج فائم مفار برقبائل اقتدارا فراد قبیله کی شیرازه بندی اور فلیله کے باہمی احقا دست وجود بنربر موتا مفارشخ قبیله کا اعزاز، نسب اور دولت و تروست کا مربونِ منت مظا بجزیر فی نمائے عرب سے اس نظام میں مدلبہ، نوج اور محاصل جیسے
اہم شعبہ بات کا کوئی وجود منیں مظا ، بالفا فاد گر بر ایک ابیا بیز ترتی یا فئة نظام تفاکہ جو
مذیر م کو مزاد ہے سکتا تغطا و ر نہی امن وا مان بر قرار رکھ سکتا نظاء واضح رہے کہ قبیلہ کی
صورت گری اور سربراہ قبیلہ کا انتخاب مختلف خاندالوں سے عوام کی رصا واعما دسے
مرکا کرتا ہنا ۔ اس نظام میں ایمن وضا بطہ کا فقد ان منظ ، البند و داشت کی عظمت اور کو ایات
خاندانی کو ایک حد تک کمینی جذبیت ماصل نظی ۔

و عرب سے معاشر کا برنظام سلطنت نخاکر سبرالکوینن سے انتیاز آقاد علام ارزی تبائل دنسلی المیاز اورتموّل دخرست سے المیازات کومٹاکر اسلامی مساوات کی اُساس پر ابک دینی وحدت فائم فرما نی بخواخه عالم کی تعلیمان عالید نے داعی و رعایا ،حاکم و محکوم يشخ ننبيا وافراد فنبياركومتي كرويا تفا محكر رسول التدكي عظين رسالت بهجبين نباز حمكاني والوں میں بھی ایکیٹے عظیم اکثرمین اسلام سے قائم کروہ نظام کومحض دبنی حکومیت نصنورکرتی ہے . دیکن اسلام کے نظام حکومت کا وسیع ترمطالعہ واضح کرتا ہے کہ برایب سیاسی حکومت می ننی صفیات تاریخ شاہر میں کر تامدار ئیزب نے دنیا کو ایک ایسے نظام سے متعارف كرايا جوعبادات وتقديس كيحبكوين نظم ونسق اورسياست كي ابناكيان بمي ركهنا نظا. صغاب سيرت كوده بين كه التدتعالى البه مفدس رسوام جوسارى داست عبأدت كزارى میں عُرن زبانا تنا. میدان ترب د منرب میں افواج کی سید سالاری کا فرض میں انجام دبتا منها بسروريا م ندمنفن نعنس مفدمات مح فبيلے جي صاور فرائے بي -خاتم البنين كودين ومباسى وولول طاقبني حاصل مفين

زكواة كى رقومات عبى أب بى وصول ونات منتصا و دابنبن سنحقين بين مبى أب

می تقیم فرمایا کرتے تھے۔ فی الحفیقن خاتم البین کودینی دربامی۔دونوں طرح سے كمالات اورودنون طاقتبن حاصل تغيس أب كي ظمن بنوت سے نعلق مصر اگر مياسي ظافت كونالوى درجبين قرار وست وياجاست، نوسيحانه موكار ناحدار بقحاسياسي ممائل میں اکا برصحا بیسے مشورہ فرماتے شھے۔ کا نیات سے اس مربراطم نے اکر فرمایا ہے ، وگو ا مجے مشوره دیاکرو؛ ماضح رسید کم دبنی مسائل میں مرورکا ثنان اپنی راستے سے احکام جاری فرمان تنصف ببرت طيتب كوا تعات شابربس كمترت براسلام ببون واسه قائل میں سیر کون ومکان سے اسلامی تعلیم می خاطرابیے نمائندسے روانہ فرمائے۔ مدنی زندگی ا کے حالات انتہائی واضح اور صریح اندازیں اس حقیقت سے شواہدین کرنے ہیں کہ مركار احمد مجتنى في مدين طيب بي دولت اسلامبرسے نظام كى ناسبس فرمائى واطراف و اكنات كم شهرون اور برسے برسے فبائل میں امیں کی جانب سے عمال مفر كيے كئے جازہ بمن سنے ہر بڑے منہ اور ہر را سے فبیلہ بی مصنورسنے اپنے ناف مفروفرا سے تمام متعلقہ ملكول اورشهروں میں نانبین وعمال سے نقر كامقصد اسلام سے سیاسی دبنی نظام كی وتفاديم ولفاد تمقار

ابك دريم لومبه ننخواه

معنورخود مدینه بین مجی اینا نائب نامزد فرایا کرت شفی ایک مرنبه ایک فزده کی فاطر مدیمیه طبقبه سے باہر تشریب سے گئے ، توجناب سرور کا تمانت نے صفرت عماب بن آمریم محوابیا نائب مقرر فرما با اور ایک درہم فی ایوم ان کی شخوا ہ بھی مقرر کی گئی بحضرت درا انہاب کے عہد بیس بر بہلی شخوا ہ مفی بوکسی شخص کو دی گئی ورنہ صحافہ کرام مال عنیمین سے صرف ا بنا حصد ہی یاتے متھے نظم ونسن کے تعلق سے متذکرہ صدر وافعات اس کی نوم بھے کرنے ہوئے کے متعلق سے متذکرہ صدر وافعات اس کی نوم بھے کرنے بیس کرنے بیس کرنے بیس کرنے بیس کرنے بیس کرنے بیس کرنے اپنے مال نے اپنے مسعود مدنی دور میں ملکتی نظم ونسن کے نظام کانفش اوّا ۔ تا تھ فرا ونا نظام ا

وفات مرور کائناف سے لعد خلید اوّل حضرت الو کر مصدیق نے اپنے دور ر خلافت بیں جی آتا ہے نا مدار کے مفرر کر وہ عمال کو بر قرار رکھا۔ البتہ البات سے شعب کا اصافہ کیا گیا اور اس کی ذمر داری صفرت الوعبید کو میرو کی گئی۔ بعن مملکت کی وزارت مالیات اپنی حبرا گانہ حبنیت میں بہلی بارنشکل ہوگئی بجس سے ذمہ دار اور مربراہ حضرت الوعبیدہ بناسے گئے۔

#### مدلبرا وراننظامبركي نفنيم

دولهت اسلامبه كي صوبا لي تنظيم

خلیعُدادّل نے دولن اسلامبرکوسب دبل سوبوں برمنقسم فرا بانفا کر معظمہ، مریز طبتہ ، طالف ،صغا ، معنومون ، خولاہ ، زبیہ ، رمع ، مبند ، مخران ، جریش اور مجرمین خلیف دوم حضرت عمرین انخطاب مے زمان میں اسلامی فتوحات کا سلسام بہت زیادہ وہ بعد موکیا ، شام دا بران اور فلسطین ومفری عظیم ملکتیں قلم وسئے اسلامیہ میں شا مل موکسیں اور اب دولت عرب کا رقبہ وسیع سے دسیع تربوکیا نفا۔

سلطنت اسلاميه فاروق اعظم ك دور كعظيم طف

اس منتم باتنان مملکت کے بہترالفرام دانتظام کی فاطر صرب مرفار وق سے مسلطنت اسلام بہ کے مشیرازہ کو مضبوط دستی مبانے کے بیانتظامی نقطہ لگاہ سے سلطنت کوچند برسے منتوں میں تقبیم فرما یا نصابے عبد فاردتی میں صب ویل انتظامی طلقہ قائم کیے گئے تقے ولا بہت امبواز د بحرین ، دلا بہت کو نہ ، دلا بہت بھڑ ، دلا بہت بھڑ اسلام ، بلا دفارس ، دلا بہت کو نہ ، دلا بہت بھڑ ، دلا بہت ممارا ، استفل مصر عزبی اور صحرا نے بہتا ہے متذکرہ مسلق ، ولا بہت فائم نفاء داخے رہے کہ فارد تی اعظم کے دور میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سقے۔ بلکہ اپنی قوت وطاقت خلیفہ وقت سے ماصا کی نفر میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سقے۔ بلکہ اپنی قوت وطاقت خلیفہ وقت سے ماصا کی نفر میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سقے۔ بلکہ اپنی قوت وطاقت خلیفہ وقت سے ماصا کی نفر میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سقے۔ بلکہ اپنی قوت وطاقت خلیفہ وقت سے ماصا کی نفر میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سقے۔ بلکہ اپنی قوت وطاقت خلیفہ وقت سے ماصا کی نفر میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سقے۔ بلکہ اپنی قوت وطاقت خلیفہ وقت سے ماصا کی نفر میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سقے۔ بلکہ اپنی قوت وطاقت خلیفہ وقت سے ماصا کی نفر میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سے۔ بلکہ اپنی قوت وطاقت خلیفہ وقت سے ماصا کی نفر میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سے دور میں دالیانِ صور بمطلق العنان منیں سے دور بیں دالیان

علاقول اورصوبول میں عمال کے فرائض

نمام علاقوں اور صوبوں میں عمال صب ذیل فرائفن انجام ویتے سے مساجد بیں امامت فرمانہ کی سب سامالاری مالیاتی جمع بندی اور دیگر فرائفن متعلقہ دولت اسلام بیری مرائجام وہی کو خصوصی جنیت حاصل نفی مالی خراج مسب سے زبادہ اہم دولت اسلام بیری مرائجام وہی کو خصوصی جنیت حاصل نفی مالی خراج مسب سے زبادہ اہم ا

#### امبرالمومنين كاعمال سيضرورى خطاب

مربرا و سلطنت کی لیمیرت از وزر در نهائی پی نظم د استی کی دری وقر داری کوخش اسوبی سے اداکرنے کے ساتھ رہائی خوش حالی و حذر برخد مدت کی اعلی قدروں کی عکاس وہ خصوصی تقریب میں بوا میرا لمؤمنین بوقت نقر عمّال کے سامنے فراتے نئے۔ فارد ق انظم نے بوت نقر آگال کے سامنے فراتے نئے۔ فارد ق انظم نے بوت نقر آگی ما ماسے خطاب فراتے مورئے یوار شا د فرایا .

" میں نے امت فریر کے تن بدن پر تنہیں عامل منفر منہیں کیا ہے ۔ میں نے متیں عامل اس لیے منفر کیا ہے گئم کوگوں کے لیے نما ذقا کم کروان کے ساتھ میں مامل اس لیے منفر کیا ہے گئم کوگوں کے لیے نما ذقا کم کروان کے ساتھ می کے ساتھ دون کے ساتھ ان میں مال تقریم کرومسلمانوں کو اس کے مسلم میں ذیا وہ دلوں میک مذروکو کو فتنہ میں بڑھا میں ۔ ان کو فری خدمات کے سلسلم میں ذیا وہ دلوں کے ساتھ ورام میں خراج میں تر ان کو کو کو فتنہ میں بڑھا میں ۔ ان سے خفلت نر بر تو کہ وہ اپنے حقوق سے محروم رہیں قرائی کیکم تجربہ کے ساتھ بڑھا کہ و ۔ میں تماری فرم وار ایوں میں نما وال

مشرکب بیون یا

#### تنعيب عدليه كي منازحينين

معنوت عمرفاروق طی محدمیں شعبہ عدلیہ میں ایک متنازا ور باعنا بطریفیت اختیار کر محیا تھا بخو خلیفہ وقت ، فرلیبنہ معدلت گستری میں کسی رعایت اورا متیاز کو محوظ میں وکھتے تھے۔ واقعات شامر میں کہ الفعات کے مقدس فرمن کی اورائیگی میں مزبڑے ہے۔ براے مامل محکومت کی امنی ہے کوئی پرواہ کی اور مزہی اپنے لحنت جگر کومعات فرمایا۔ براے عامل محکومت کی امنی ہے کوئی پرواہ کی اور مزہی اپنے لحنت جگر کومعات فرمایا۔ آب کی عدالت میں صنعیف سے صنعیف ترانسان مجی فری تر تفاا ور طاقتور سے طاقتور کی الم بھی ضعیف تربن انسان منا ،

### منعبرها كركى جداكا زمنطيم

اسلام کے اس مبیل القدر مردار فارون اعلم نے شعبہ مساکر کی مبراکا نہ تنظیمی نوعیت کی مجراکا نہ تنظیمی نوعیت کی ہم کا ذرال دی بھی بھساکر اسلام برخلیعۂ وفت کی گری نوجہات کا مرکز شخص ان کی مزودیات بنوش مالی مقتضیات زندگانی نیزاک اکثری ورا پورا خیال رکھا حاتا تھا .

#### كفن بردوش محابرين كانظم وصبط

مشمشروسنال سے تھیلنے دارے کفن مردوش مجابدین بی مفرن عرض نے ذمرت نظم دصنبط بیلاکیا، ملک این سنے بہادران نبغ زن کوظلم داستیرا دسے بھی بازر کھا بوب کمبی کوئی جیش میم پر روا ندمونا تو این اسے بلندیا یر نصائے فرات نفے۔

«خوت خدا پیدا کرو فلم اور عدوان سے اجتناب کیا کرو جنگ میں بزدِل نا
وکھا کُر مِنْ تقولین سے مُتلم سے برمیز کرو فلم بیک و ذنت میر اعتدال سے تجاوز
د کرو ، بوڑھوں ، عور نوں اور کیجوں کو تہ نیغ نو کرویجی وفت گھسان کی گڑائی
مور میں مور اس وفت بھی ان کے قتل بریا تھ منامطا و ای

#### وسيع سلطنن كميميع شعبهات كى ترتيب

غرمن کہ فاردتی اعظم نے ایک وسیع سلطنت کے جمیع ستعبہ جات نظم ونسن کے قیام تر متیب کا واضح طریقہ منعین فرما یا ملیفٹ ٹالٹ اصفرت عثمان دوالنورین نے اپنے عمد میں حفرت عثمان دوالنورین نے اپنے عمد میں حفرت عمر فارد ق کے اس قائم کر دہ انتظامبطراتی کو بجنسہ باتی رکھا اور فاردتی اُ بین و ضو الط کے مطابق نرصرت عمر ان کی مرایت کی بلکہ انتخاب خلافت کے فرراً لعد اُئے نے امراً فوج اور صوبوں کے عمال کے پاس جر کمتوب مواند فرمایا۔ اس میں این اسے یوں خطاب فرائے ہیں۔

" حفرت عمر شنے جو شوا بطر و فرائفن تمہا رہے بیے مقرر کیے تھے ۔ وہ ہم سے پوشیرہ مندں مندں میں بہن ، بلکہ دہ سب ایک البی جاعت سے سامنے طی یا سنے تنے۔ میں حب میں خود شرک ہوتا تھا ۔ ان میں کمی نئم کے تغیر دنبد ل کی اطلاع میرے کا نول میں میں نئم اپنے عمد دی سے معزول کر دیے جا د کے "
میں مذعت آگیا تھا ، جس سے بننی میں صوبوں میں بغا دت کی تحریب بدیا ہونے لگیں اور میں منعت آخر میں نظام ملطنت سے اداروں میں منعت آخر میں نظام ملطنت سے اداروں میں منعت آگی تھی بیا ہونے لگیں اور

ابس افادي نظام كوسحنت وهكابيني .

خبیفر جہارم، سیدنا علی ابن ابی طالب، اسداللہ الفالب کے دور میں بھی یہ نظام ابغرکسی تغیر کے فائم رہا، لیکن آپ کے عمد کے شدید مجران نے اس میں عظیم تعطل پیدا کردیا تھا، الغرض اس طرح ملفا ماشدین کا طریق حکم انی ان تھا کئی کا عکاس ہے کہ سربرا نان دولتِ اسلامیہ طلق العنائیت کو انتہائی نالپند فرماتے مقے اور مشاورت کے میں طریق ہی کو اختیار فرماتے نظے بینا کی متات دولت کے انتظام والفرام میں عبلی شیونے سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس عباس کے ارکان اکا برصحاب اعیان مدینہ اور دؤسا تبائل ہوئے تھے۔ اس عباس کے ارکان اکا برصحاب اعیان مدینہ اور دؤسا تبائل ہوئے تھے۔ اس عباس کے ارکان اکا برصحاب اعیان مدینہ اور دؤسا تبائل ہوئے بین عبل میں منعقد ہوا کرتے تھے اور خلفاء ارکان عباس کے امیان مشاورت مسجر بیزی میں منعقد ہوا کرتے تھے اور خلفاء ارکان عباس کے امیان مشاورت مسجر بیزی میں منعقد ہوا کرتے تھے اور خلفاء ارکان عباس کے امیان مشاورت مسجر بیزی میں منعقد ہوا کرتے تھے اور خلفاء ارکان عباس کے امیان میں کرنے تھے۔

مسجر منوى وولت اسلاميكا الوان بارليمنط

نظم دلست ادرمفا دعامه کے تمام امورطلوع اسلام کے اس معداقیل میں عمد ما معدامیا میں بی طے پایا کرنے تھے بھڑت میں بی طے پایا کرنے تھے بھڑت میں نی کے مالم کے محدود ہی سے مسید مرازعیت سے اجتماع و منظیم کامرزیقی قرآن وحدمیث کی تعلیم کے مرازیمی مسا عدمی عنیس علی الحفوص مسیر بنوی امامت دعیادت اورمعدلت ومشاورت کا فاص مرکزینی .

محارسول الملاء معرمی سفراً کا استقبال کرنے تھے۔ دی ت ودلت کا معربی میں انتظام فران تھے۔ بیاسی ودینی مسائل پر مامند المسلمین سے خطاب بھی ایک معربی میں فرایا کرنے تھے۔ بیاسی ودینی مسائل پر مامند المسلمین سے خطاب بھی ایک معربی میں موا اسلام کے عہداتل میں وولتِ اسلام کے عہداتل میں وولتِ اسلام کے معربات میں موا اسلام کے عہداتل میں وولتِ اسلام کے سربرا ہ نے بہلی مرنبر قوم کومنر مسجد ہی سے خطاب فرما یا۔ منذکرہ معدد مقائن گواہی

ویت بین که دولت اسلامبرکا ایوان اقتدار امکومت اسلامبرکا بارلیمان امقام عبادت و اشتنگا و ارکان دولت ادر دربار سرمرا و مملکت کی حیثیت مسجر بنوی کوماصل می بالفانو د بگرا تندار دینی دونیوی کا ابوان مرکزی مسجر بهی کو قرار دیا گیا تخاوان متذکره حفائق نے بر بات نابت کی سبے که حفور سرور کا ثنات کے سائر تربیت و تعلیم میں دولت اسلامبر کی بر بات نابت کی سبے که حفور سرور کا ثنات کے سائر تربیت و تعلیم میں دولت اسلامبر کی تا سیس بول اور نظم دنست کے نقوش قائم مور کے اور مچر خملانت ما شدہ کے مسابر ک عمد میں ابنی نوعیت کا برعد می المان کی ماندان میں ابنی نوعیت کا برعد می المان کی است خواجی عقیدت بیش کرنے کے بیے ما میرین میں قائم مواکد کی جی است خواجی عقیدت بیش کرنے کے بیے ما میرین سیاست عمبور ہیں۔



# رسول الدرمايسم كى مهرس سياست

## سخاب دا ما محکوان داس صاحب

نفرت و فتح کی ما مل تو توں اور مفتوح طبقات می کش کمش محران زندگی کے ادتقاء

میں بنبادی جنیت رکھتی ہے جمیعہ کم منبات کے اور آنی بار بین شاہر بین کی مدنی زندگی

کی ورخشانی میں فانح کی فیفل گنزار کرم فرما ثباں اساسی نوعیت کی حامل رہی ہیں۔ بنی

نوع السّان کے مسائل صلح وجنگ اور معاہدات امن کے علاوہ السّانی معاشر وکی نوشمال

کا دادوملار فانچ کے تد بر برہے ۔ تادیخ عالم کے صفحات شاہد بین کو فائمین کی خون اُتنا ی

اور وحشت و بر بر بین ، بالا دستی و بر تری نیز عکری قوت کے اندو بہناک مظاہروں سے
مفتوح علاقوں پر نستظ ماصل کیا جا سے میکن نسخ تو تلوب مفتوحین کے اقدام معرف اُلی مفتوحین کے اقدام معرف اُلی کا مرانی اور مفاصد کی جاودانی ممکن نبیں ہے۔ بلائک فانح کی شان

امتیز اصورت بیاسی اور شوگت اقتدار کے جابران و مبر بر، سنفا کا خطریقے کو مشکم رُن طرد و استفام کی اُنشیں جنگار ہوں کو شعار بالل اور فوزت دانتقام کی اُنشیں جنگار ہوں کو شعار بالل اور نفرن دانتقام کی اُنشیں جنگار ہوں کو شعار بالل

ہونے سے منیں روکا مباسکا اور فاتخا نہ سقاکی اور درندگی وہیمیت کی وجہسے
انتہائی قلبل عرصہ میں فاتخا نہ مبلال کے فلک بوس قصر نہیں پرا رہے ہیں۔ حبب ہم
مثا ہمیرفاتخین عالم کی فقیدالمثال فتح مندیوں اور فاتح ہیں شان رعت کے مفقود ہونے
مرتے ہیں، تو یہ حقائق واشکا ن ہوتے ہیں کہ فاتح میں شان رعت کے مفقود ہونے
اور کا مران اقوام کی سفاکیوں کے باعث بہت مبدعظمت فتح کا پرچم پارہ پارہ ہو مباتاہ
اولادِاً وم کے اوّلین عربی خطمت میں اقوام مشرق کی واستان عروج و زوال سے مطالعہ
سے داضح ہونا ہے کہ دائرائے ایران کی ظیم کشورکت ٹیاں ہوں۔ سکندر اظم کی ذی شان
کا مرانیاں ہوں یا خا قان مین کی وسیع فتومات ہوں فارس وروم کا جبرو لشد د ہویا اہل
عین اور اربائی قوموں کی استبدا دست ہو۔ اس نے فائخین کے ایونات سطمت وحبلات

دوروسطی کے تینے اُ زما سورماؤں کی فتع مندی اور عبرت انگیز زوال کے المیہ پر عفور کرنے سے برحقیقت بھی بے نفاب ہوجاتی ہے کہ یزید اموی کی سم گری، حجاج عوان کی سفاکی، چگیز و ہلا کو کی خون اُ شامی، ہولؤں کُ کُٹ لؤں اور داہر لویں کے مظالم نیز ہلاکو، رچر لو، کو اور واہم کو کی خون اُ شامی، ہولؤں کے باعث ہی ان کے عظیم افتدار کے برخچے الرکئے ہیں۔ دورِ حاصر ہیں مجی افوام فرنگ، پڑگیزی، ولندیزی، اطالوی، نرایی اور برطالؤی فرما فروائی کا زوال، ان کے فاتحانہ استبداد سے پیدا ہونے والے بے شمار نتائج میں سے ایک نینے ہے۔ مبرحال یہ ایک مسلم حقیقت ہے کو فاتح کی نگا وسفاکا نہ اور طریق ما برانہ کے باعث نونے بے معنی اور حفلت کا مرانی بر با دہوجاتی ہے۔ اور طریق ما برانہ کے باعث نونے بے معنی اور حفلت کا مرانی بر با دہوجاتی ہے۔

# فانحبن كي سيد كملى واسله افاكا درس بصبرت

ادلاد اوم کی حیات اجماعیہ میں لاز ما وقوع پذیر مہونے والے اس اجمار ذاکر یہ مسلم کا فادی بہلو کے تعلق سے جب محسنین انسانیت، پنٹوا یان مذہب اور جمل رہاؤں کی ہدایات پر نظر غائر ڈالی جاتی ہے توصدا فت کے قوس وقزاجی جدے میں پر حصیت و کھا کی دبتی ہے کہ مشاہیر و رہبران او بیان میں صفرت ابراہیم ، صفرت مورکی صفرت مورکی معری کرشن جی مسلم خساتیا بعد صورت اور اور کورونا کی ساتیا بدھ اور کورونا کی سنے بیرونوں کو بیار دمجت اور امن وشائتی کی تعلیات مسے مرفراز کرتے ہوئے دیم و کرم کی فیض گئر ہویں کو احاکہ فرابی ایکن انسانیت کے معمون اعظم اور اولا دِ آ دم کے نفید المثال مفد من مؤلی دارا کی اور اولا دِ آ دم کے نفید المثال مفد من مؤلی مارے اور کورونا کی درائی اللہ درائی منتم البیان درائی ایک بین ، بلکہ ہرمئل حیات پر منبوں نفیس عمل ذرائر منتم البیان رہنائی می ذرائی می ذرائی ہے۔

#### عمل مصطفوی سے نفوش نابال

صحف الها مبرادر مذمبی کتابول - توران ، انجیل ، زبور ، اومنازند ، گیتا ، مها معادن ، دامائن ، اوگر نخداور قران کیم کے نقابی مطالعہ سے رحقیقت واضح برجاتی بها محد مصطفر اصلی المد تعالی علیه وستی مردم ما معدم برجیل ، محد مصطفر اصلی المد تعالی علیه وستی عدیم المثال محمون انسانیت اور واحد مبرجیل رہا بی بیمل مصطفوی کے نقوش تابال عبرالاً با دیک اولا دِ اور واحد مبرجیل رہا بی بیمل مصطفوی کے نقوش تابال ابرالاً با دیک اولا دِ اور م کے مقدس رم برجیل - بلانتک صابل دین اکمل ہی بوری کا ناب

ارص سے رمبراکمل میں۔ تبغ آزمائی وجنگ وفتح برقراری امن اورحرمتِ بنی آدم سے
تعلق سے رحمتِ عالم نے سرمرامین ممالک ، فائدین اقوام ،کشور کشادک اور فائمین عالم
کولیبرت افروز درس ویا •

#### مخدرسول الندست التدميد يتم محي عزوات وفتومات كافيفان

الله الله إناريخ الديمة المبياع بيب وغريب الفلاب ب كل بى كى بات سب كم الله الله إناريخ الديمة المبياع بيب وغريب الفلاب ب كل بى كى بات سب كم معلاوه مضور مات كاري مي اسى مكة سع سجرت فرام و شرخط اور صفرت الو بكرام مع علاوه معنور مات كاري مين مناه الميكن كاج رسول اقدس محدوا مي بابن واسمح بيمي بنهم فيون موق تركيب سفرنيس منفاء ليكن كاج رسول اقدس محدوا مي بابن واسمح بيمي بنهم فيون

عمدعربي دصلى الندتعالى علبه وسلم كى مهتم بالشان ونعبد المثال فتح يركفرونال ترسان سے ایج حازیں کوئی فرت نہیں سے جرمنعین مسلم کے مقابلہ میں انے کا سومل کرسکے۔ بروسی اہل مکر بیں جہنول نے مسلمانوں کوسینت اور منیں دیں وال میں دہ بنتى ربب بركھيدنا نفا۔ إنھوں ميں كيدين مفونى منيں سيند ير مجرد كھے منے بيٹائيوں يس ليبيث كرشدبد زودكوب كرف واساء ودوحوال دسين واسا ظالم مى اس كروه مشركين مكرين مكرين نظرادست بين يمسلمانول كوكفرست بي كمركرانے والے ، رسول النگر رصلى النترنغالي عليه وسلم) اورخالواده رسول الندكامقاطد كرسف واسك التعب الى طالب میں رسنے برعبور کرنے واسے دستمنان اسلام بھی کھڑسے میں عمدعری سے ماسمتر بين كاست بجياسة واسة التركيم مقدس رسول بريغر برماسة واسه ا ورما ورسع ملقوم رسول کا گھونٹنے کی ناباک کوشش کرنے داسے سفاک جی اُج نظروں سے سامنے بين ويكبررهن محدرسول النزوصلى النزنعالى عليه وسلم كي تآزي سآزش كرف واله منتمكرا ورفرندان نوحيد برشمشرومنال سعيد بلغار كرنے واسے جفاكار مجى صعت لبست قطا،

ندر قطار سامنے تھڑ ہے ہیں۔ بیال میک کراسلام برطلم واستبداد سے میاا توڑنے راسے رمیں مکہ ابرسفیان بھی آج اسلام کی قوتٹ سمے سامنے دست بسته ماعنریں۔ م المرزد ما سهد باطل مرلکول سے - انتقاباء عرب خود سمی رسے میں کہ انتیاب کی جروار نك بينيا يا جائے كا . تبره ساله ظلم داستبداد كا بدائرن كن كرايا جائے كا . آج كوئى توت ان كواسلام كى تىغ أبدارسى منبى بياسكتى- ان پرمون كامجيانك سمال طارى سبى بهادلار ان كواسلام كى تىغ أبدارسى منبى بياسكتى- ان پرمون كامجيانك سمال طارى سبى بهادلار اسلام رحمت خدا وندى بدنازال مين منطلوم فانخين ستمكرمفتومين كوانتفام كى قه آلودنگابول ے دیکھ رہے ہیں کفاران قریش کی مواسالہ سفاکیوں اور قدط میوں کا نفشہ آنکھوں میں يهردا المعالي المركي المي المعالم معلائ ما المعلى المران المران المران المران المران المرائز محدخون ببس بهائے کا منظروح فرسامسانا نوں سے دلول سے عوم دسکا ہے نہ بدرکی غونریز بان مجلائی جاسکیس بین اور ندائه کارتم ذمن سے محوم و سکا ہے۔ خدا کے مقدش رسول پرسمیے ہوئے ظام وستم کی یا دسسے انتفام کی آگ مجر کتے مہوئے شعاوں میں تبدیل ہورمی ہے۔ جانبازان محد مذر انتقام سے بے قرار ہیں الموارس ساموں ہیں ترب دىي بىر. دى بدين اسلام ابنيض مفترس ومظهر سبد سالار نواعم كون ومكان ، سرود عالم رمىلى اللّدتعالى عليه وستم من محم محم منتظرون البين اللّذ اللّذ إقراب عباليفي السس

فانح مكر محرعري كالمنشور رحمت

ارشاد مبونا ہے۔ گھرسے ہے گھرکر نے والوں کو بیں نے معان کہا۔ تلواریں سونت کرمقابل اُنے والوں کو میں نے معان کیا جا کم بروادان اسلام کوا ذبیت و بینے والوں کو بس نے معان کیا قتل کی سادش کرنے والوں کو بیں نے معان کیا ۔ بیرویوں سے ساز کش کرنے والوں کو بیں نے معان کیا ۔ امر جمزہ کے دستی ، قاتل کو بیں نے معان کیا ۔ ابر النہ کا امر جمزہ کی نعش مبارک کی ہے جمتی کرنے والی مہندہ کو بیں نے معان کیا ، ابوسونیاں کو معان کیا ۔ ابوسونیاں کے گھر بیں بنیا ہ لینے والوں کو بیں نے امان دی ۔ آج تمہارے یے کوئی مرزنش منیں ہے۔ اُج سے دن تم سے کوئی باذ پرس منیں ہے ۔ فالنے مکر کی اس تنان دھمت پر ملاً مکرنے در ورو فعت کے ترانے گائے اور کائنا ت ارمن ما کا ذرتہ و ذرہ بیگار

وَمَا ارْسَلْنَا فِي الْآرَحُاتُ لِلْعَالِمِينَ فَي الْعَالِمِينَ فَي الْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلَيْ الْعِلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعُلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعُلْمُ وَلِمُ وَالْعُلِمُ وَلِي الْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَل

مقام نگرسے کہ اوی عالم ، فاتے مکسنے اپنے منتور رحمت سے فائحین عالم کوکس فلار عدی المثال وجا دوال درس دیا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کی تادیخ شاہر ہے کو محدر سول النٹر کے اس فرمان رحمت و عبت سے تلوب مئے ہوگئے۔ فائح مکہ کا یہ مقد م فرمان مقا صدر سالت کی تکھیل بی بد د کا رثابت ہوا۔ اور مکہ کی فتح کے ساتھ ہی فتح اسلام کا پرچم اہل حوب کے دلوں پرجمی لمرانے لگا اور مرز بین عرب سے کفر وظام کانٹان مہیشہ کے لیے منیست و فالو و ہوگیا۔ ہومتِ النا نیر کے جلوے جال اکا ہوئے، سرز بین ممنتوع داراللامن اور شہر کہ وارالسلام کا ربیا بجان اللہ! فائح کی شمشر فتح سے مفتوع داراللامن اور درجی و کری کے تعل مفتوع در داراللامن اور شہر کو وارالسلام کا و دروناکی کوخم کرکے افدان ، محبت مون نہیں شبکار شمشر فتح سے بیار و حبت کے در نیساں اور درجی و کری کے تعل مبدختان کی برسات ہوئی۔ فتح کرتے خون اُشامی و دروناکی کوخم کرکے افدان ، محبت ما دوال اور امن و عافیت و دلیان کا مقدس درس دیا۔ کاش اجباک ہیں اگر و دون میں میار دوال اور امن و عافیت و دلیان کا مقدس درس دیا۔ کاش اجباک ہیں اگر و دون کے دریا پیدا کرنے و اسے فائمین عالم جا دہ محد میں یہ گامزن موستے۔

#### رن مصطفاری کی بیروی سی امن عالم کی ضامن ہے۔

ایک ان ندشنر سے بعد عالمی جنگ کی غارت گری ، انسانی حقوق سے جارٹراور ایک ان ندیشنز سے بعد عالمی جنگ کی غارت گری ، انسانی حقوق سے جارٹراور اس سے اجد ہمارسے اس دور میں اقوام متحدہ کی موجودگی میں کوریا کی خونریزی اسکندر إير بمبارى بلسطين مي اسرائيلي بيمين افراقيه مي الجزائدا وركائكو كى لرزه فينرخون المامان مشمیر میں مجارت کا جرواسنبداد) اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہیں کہ موموده دور کی طاقتور حکمران تومیس تعلیات عمریه سے عافل میں اور اسی عفلت کے بالعن دنیا جنم زارمونی جارہی ہے۔ مساعی امن سے باوصف امن نا بیدموکیا ہے بانك اگردنیا سے مکمون فانح مک سے مقدس درس عالی پرعمل بیرا موت توادلادادم كي بيرونياستُ اضى بننت برس بوجاتى يصنورسيدالمرسلين ومتالعلين محدمصطفے رصلی الند تعالی علیہ وسلم سے فتح مکہ میں فائتین عالم کوفقیدالمثال ورس مصے بهراصان عظيم فرمايا سبسه اوراج بمى صرف ببى طرنت محكرى امن عالم كا منامن ب رسول التدرصلي التدتعالي عليه والهوسلم في في محر محر بعد سال سے ندیم ترین دشمنوں معائبر کرام میں کو ہولناک افسیس دینے والوں ،خوورسول النّم صلی التدتعالی علیہ دستم سے قتل کی سازشیں کرنے والوں اور مدیبہ طبیتہ برحمار کرنے والوں مومعان كرك ابل مكة كے ديوں كومتوكرليا اورمنتوح قوم بيں درا بھى عبز أنتقام بيدا نه موسكا بهی اسوهٔ هسنهٔ این می دنیا می طافتور تومول اور با اختیار میمرانوں سے بیے بهترین



# تصرت محرصات اوراك رافالي

### لالدشيام ناعظ الم-است وبلي

بلاننبراسلام نے جہال اور بے شار اصلاحات کیں اور بنی نوع انسان کی خدمت بیں شغف کا اظہار کیا۔ وہاں السداد غلامی کے متعلق بھی اس کی مباقی بہت فابل فدر اور قابل توصیف ہیں۔ و نیا کے لیے سب سے بڑی لعنت اگر کوئی بیز اس فنی تو بین غلامی نفی خدا جائے نے کس منوس ساعت ہیں اس دواج نے جم لیا تھا کہ ہزار ہا برس گزر جائے کے بعد اب تک کسی دکھی حد عالم بر اس کا وجو د نظر اس ہزار ہا برس گزر جائے اور اب سے صدی ڈیر طرصدی ببنتیر تو یہ حالت متنی کہ ہرطرف ایک اور ہزار ہا ہوئی جھائی ہوئی متی ۔ اوں اس کا دواج تو قدیم ہے اور ہر مک اور ہزار موادر ایک ہر مزد میں اس کا دواج تو قدیم ہے اور ہر مک اور ہزار موادر ایک ہر مزد میں اس کا دواج تو قدیم ہے اور ہر مک اور ہزار میں اس کا دجو د بایا جا تار ہا ہے۔ ان کی خرید وفروخت بھی کوئی نئی بات مرفق میں مورت لور پ کے تا جروں نے اسے دی اور جس ذایری اور فرصل فلیری اور وحث ایک والے میں بھی ڈھونا ہو کے ساتھ انہوں نے ایک وربید تیارت بنایا۔ اس کی نظیر از رکی عالم میں بھی ڈھونا ہے سے سنیں طے گی۔ یور پ کے توگ نواہ وہ انگاتان اور کے عالم میں بھی ڈھونا ہو سے سنیں طے گی۔ یور پ کے توگ خواہ وہ انگاتان ایک نظر میں بھی ڈھونا ہو سے سنیں طے گی۔ یور پ کے توگ خواہ وہ انگاتان ایک نظر میں بھی ڈھونا ہو سے سنیں طے گی۔ یور پ کے توگ خواہ وہ انگاتان ایک نظر میں بھی ڈھونا ہو سے سنیں طے گی۔ یور پ کے توگ خواہ وہ انگاتان ایک نظر میں بھی ڈھونا ہو سے سنیں طے گی۔ یور پ کے توگ خواہ وہ انگاتان

سے تعلق رسکھتے ہوں یا جرمنی سسے، فرانس ان کا مسکن مبو یا طالبنڈ۔ افراقیہ پہنچنے امريك كاطرف نكل حاسته ورجانوروس كاطرح بنزار باكى تعداديس امنيس بموكم جهازد ن بن مجروبند افراند گویا غلامون کا حبکل مفاران ننگ دِلول سنے إلى الديول كي أباد بال امار وس بجر مكر جهازول مين مرى طرح محرو بي حاشي فضي الندان سے بیے تورودنوش کاسامان ناکا فی ہوتا تھا۔ تکالبیٹ سفراور افتیت کوم إلى سيد بهت سيدتوراسندى بين خم بوجات تفداور وبي رست تفرانبين ايجد وامول بي فروخت كرك بيزنا جربنوب منافع المحائف تصحد سلطنت روم جرابب مهذب سلطنت كهلاني تخى البكن غلامي ولل ابنى لورى بعيانك نسكل ميس موجود تفى ال كحاكك ان سعداس تدرشد يدمشقت لين شف كبعن توموت كي غربهوجاني منعے اور ہو برمج رہنے منتے ان کی مالت جالور وں سے بھی بد تر موتی تھی محوروں سے کھالیں او میٹروی ماتی مخبس ایکن کوئی ان کی فریاد سننے والاند ہونا مخال بنینز ا قامعولی عمولی حرم پران سے حبم داغ وینے، زندہ آگ بیں حبلا دسینے با پانی ہیں عزن كردستي من م

مندوستان کے غلام داچون) ہواب سماجی سے آزاد ہوتے جلے مارہ میں۔ ہزاروں سال کب مصائب کا نشکار اور دنیا کی ہراکسائش سے محروم مارہ بیں۔ ان ہجی انہیں مندروں میں داخل ہونے کی اجازت ہے اور نهف مرکوں تک سے گزرنے اور عام کنوؤل سے پانی مجرنے کی خرفیکہ ونیا کے ہر کمک میں رفاع طبقہ مصائب و آزار میں منبلا متنا اور دنیا کے کسی گوشتہ میں بھی کوئی منتی میں انہاں ہمے اور ان کی آسائش کی میرواہ کرنے کے لیے نیار مذیخا۔ زمین منتی اور ان کی آسائش کی میرواہ کرنے کے لیے نیار مذیخا۔ زمین

سخنت منى اوراسمان وورراخ البنوري ان كمظلوى سيكسى برنرس كهابا ا عرب كم كرم شط من مصرت عمر رصل التدنعالي عليه دستم بدا بوست بعنول سب عصر بهلے اس دلیل اور لیبن طبقہ کی تجات کے متعلق قدم اسمایا ہو کا فلای کی جزیں دور دوریک بھیلی ہوئی تقیس مرکبندا درخاندان میں زرخرید فلا - موجود سنفے اور ان مے کاروبار کی کامیابی ، زراعت کے فروخ اوربست سی ا أسائشون كالخصاراني برخفاءاس بيمصلحا أب في بيكاكم فلامول كوائرا كرسنے كى بجائے فلامى كى ندمت ننروع كردى اور غلام بالے اور غلام فروضت كرف والول كواس نندت وتوا ترك ما مخد واناكرس بين ايب انقلاب بني ہوسے لگا۔ ناجرغلام فروخن کرنے اور لوگ انہیں خریدسنے موسے ڈرنے نے اس طرح کو با اس نے بہلے اس سرحتیر کو ختاک کیا جہال سے غلاموں کی فوجید نكلتي اوراطراب عالم مين مجيلتي تخيس

#### غلاموں سے اجھے سلوک کی ہدائیت

ساخة بى أب نے غلاموں کے ساخة من سلوک کی گبتن بمی شروع کر د یرجی دنیا بیں ابنی نوعیت کی بہل اُ وار بخی فیلام ایب ار ول نزیں مخلوق بھی م مخی یوتن وسلوک تو ایک طرف وہ کسی آسائش و آرام کے بھی متی و سیھے جاتے لیکن اُپ کی بیغم اِنہ صدام عمولی صدانہ بخی بو فضا کی وسعتوں میں کھو کر رہ جا ا اس کا اثر ہوتا مقا اور ہو کر رہا۔ اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اِس طرف توجی اور جوں جوں مسلمانوں کا اقتدار اور ان کا وائرہ اثر مرصقا گبا غلاموں کی صالب بھی سنورتی رہی یصرت محرصاحب نے مسامانوں کو کم دیا کہ غلاموں سے معلیہ میں خداسے ڈرنے رمو جو دکھا ڈو و ابنیں بھی کھلاڈ اور جوخود مینوو و ابنیں بھی کھلاڈ اور جوخود مینوو و ابنیں بھی کھلاڈ اور جوخود مینوو و ابنیں بھی مینا ڈو ابنیں تکلیف ندوو۔ ان سے ان کی فوت سے زباوہ کا مرائوا ہے نے بہری واضح کر دیا۔ کہ غلاموں کو گالیاں وینے والا بہشت میں واضل ندموگا۔ ان ملقینات واسکام کا نینجہ بم مواکہ غلامی کا صرف نام ہی نام رہ گیا اور وہ ہرمعا ملہ میں ازادوں سے مساوی ہوگئے۔ فلام آفا کے دوش بدوش کھڑے ہوکر نماز پڑھنے میں ازادوں سے مساوی ہوگئے۔ فلام آفا کے دوش بدوش کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کیے یکھوں میں لڑنے گئے۔ فوجل کے سیرسالار بننے گئے۔ شادیاں کرنے گئے اور کسی میاش اور ترقی وعروج کے تمام درواز سے ان پرکھل گئے سختیوں کا توذکر ہیں۔ رہنیں مثرل اولاد سمجھاجا نے لگا دوران پرشفقت و محبت کی بارش

رس ن علای کے دنیا میں مختلف طریقے تھے سب سے بڑا ذرابعہ جنگ تھا۔ عام دستور میں مختلف طریقے تھے سب سے بڑا ذرابعہ جنگ تھا اور یہ برنجن یہ حفار فتح کے بعد فاتح مفتوح کے سب ذن ومرد کو فلام بالیا تھا اور یہ برنجن امراد میں نقیہ مہوجاتے تھے چونکہ برسلسلہ برابر بڑھنا چلاجا یا تھا۔ اس ہے اس بی است سوداگروں کے ہم قروض کر دیا جا تھا۔ نسبا منظم میں ماروداگروں کے ہم قروض کر دیا جا تھا ان سے فلاموں کی ہی طرح کام لینے اور طائر روح کے ساتھ ہی انہیں ازادی فصیب ہوتی تھی حب افلاطون عبیبا حکیم اور فلاسفر کے ساتھ ہی انہیں ازادی فصیب ہوتی تھی حب افلاطون عبیبا حکیم اور فلاسفر تید ہوکر کھیٹ بونے اور ہل جو سے پر محبور موسکتا تھا ، تو مجبر ادنی اور معولی نسائل کی تو در ہل جو سے پر محبور موسکتا تھا ، تو مجبر ادنی اور معولی نسائل کی تو در ہل جو سے برخی والی قائم کے اور میوں کو کیڈر کر سے جانے تھے۔ موسکتا میں خوالے تھے۔ عرضیکہ فلام شنے کے بعد مجبر زندگی حرام ہو جاتی تھے۔ عرضیکہ فلام شنے کے بعد مجبر زندگی حرام ہو جاتی تھی عرضیکہ فلام شنے کے بعد مجبر زندگی حرام ہو جاتی تھی عرضیکہ فلام شنے کے بعد مجبر زندگی حرام ہو جاتی تھی عرضیکہ فلام شنے کے بعد مجبر زندگی حرام ہو جاتی تھی عرضیکہ فلام شنے کے بعد مجبر زندگی حرام ہو جاتی تھی عرضیکہ فلام شنے کے بعد مجبر زندگی حرام ہو جاتی تھی عرضیکہ فلام شنے کے بعد مجبر زندگی حرام ہو جاتی تھی عرضیکہ فلام شنے کے بعد مجبر زندگی حرام ہو جاتی تھی

اور نطف حیات میشر کے لیے برباد موکر رہ حاماً مفا۔ دیز کاکوئی مذہب او ملك مجى غلامى كى اس لعنت سے خالی نه نما اور محلوق خدا بڑى مصائب سے معنورين وبكيال ك رسيمني واقعي دنيا براعلوق براورزمان يرمسلان برابک برااصان سے کرفعنا سے لبیط میں نبلی اواز جران کی ممدر دی ہیں بگنا بهوتی وه صرف اسلام کی ا داریخی - در حقیقت سم اسلام کی تعلیم پر لورسے یا ادھو عبور کا بھی وعولی منیں کرسکتے۔ فران شرای میں غلاموں کے منعلق صاف الفاظ مر سحب نم لا عكوتواله بيل كرفار كركو ميمر ما نوانه بي احدان كرسے حيوار دو. معاده ندسه كروا كرود النيس كسى فى اذببت ما وديمسلمان البي قران اورا بنی سے علم پروالها مزعمل کرنے شھے اور براس علم کا بنی سے کہ اسلام کی سے آ بہلی جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوسئے۔ان کے سامخے جرن انگیزاور نہابت مزرافیا بنا ذكباكيا بمروليم مور لكمتناسب كمصحائب فوبيدل بيطي اور ابنب اونسول بربيط ا ورخود معبوسے رہ کر بھی ان کی تسمیری کی طرف سے ذرا بھی عفلت رہی " فيدى غلامول كى ريانى

ان فیداد سے ساتھ بر دوا داری برنی کئی کمانہیں اپنا دستمن جانی سیحف موسٹے بھی معاومنہ ہے کہ کر ہا ہیں اپنا دستے ہوئے اسے برنز طام سے برنز طام کر لی گئی کہ ہرا بہب جند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دہے اور آزاد موجائے۔ ابک شخص سے باس مجھز نظانہ زر اور رزعلم سکھانے کی صلاحیت ۔ لہٰذا اس نے عرض

ایک میں گریہ کر معادضہ بھیج دوں گا ور صرت محرصاحب نے اسے اس دعدہ بری رہا کر دیا۔ ایک شخص عمر ولو لا کہ میں عزیب اُ دی ہوں۔ اللہ بی دارہوں اگر میں نظریب اُ دی ہوں۔ اللہ بی فارہوں اگر میں نظریب اُ دی ہوں۔ اللہ بی فارہوں اگر میں نظری اللہ بی کورعم آگیا اور ایک نے اسے محف اس دعدہ پر چھوڑ دیا کہ دہ اُندہ مقابلہ پر نہیں اُئے گا رگم و اُئیدہ مقابلہ پر نہیں اُئے گا رگم و کرم اور اسپران جنگ پر نوازش کا یرکتا عدیم المثال مظاہرہ ہے جس کی دا دویئے کرم اور اسپران جنگ برنوازش کا یرکتا عدیم المثال مظاہرہ ہے جس کی دا دویئے کہ بیا سے اور محارب قوم سے ہوتے تھے بخون کے پیاسے بن کرانے تھے اور انہیں رہا کرنا خطرہ سے خال نہ ہوتا تھا ، لیکن ان کے ساتھ برادرا نہ سلوک کیا جا تا تھا اور انہیں رہا کرنا خطرہ سے خال نہ ہوتا تھا ، لیکن ان کے ساتھ برادرا نہ سلوک کیا جا تا تھا اور ان سے میں سلوک کی وصیت کی ۔ اور ان سے میں سلوک کی وصیت کی ۔ اور ان سے میں سلوک کی وصیت کی ۔

#### فلامول كوازاد كراني كالمصنك

ائی بنی بعض گناموں کو اُزاد کرانے کا ایب اور مونزرا وراسان طرافیر اختیار کی این بعض گناموں کو اُزاد کرانے کا بڑا کی این بعض گناموں کا کفارہ غلاموں کی اُزادی قرار دیا۔ ان سے را کرنے کا بڑا نواب واجر بتایا اور اُخریس نو قرآن کی برایت بھی نا فذہ و کی نفی کراسبران جگ کرا جبور دیا کرو۔

کو اصان رکھ کریا معاوضہ ہے کر حجور دیا کرو۔

واحدان رها ریا معاومدسے مرجور دیا مرا فبیله بنی بروازن کے اکھے جھ مزار فیدی بلامعا وضربی رہا کرویے گئے۔ اس کے بعد کوئی ایسی مثال منیں ملتی کہ کا جب نے فلام بنائے ہوں۔ ایس صحابی نے نے ابنی اونڈی کے منہ براس فصور مرتضب مرار وبا کہ اس کے فعلت سے بھیڑیا اس کی مجری المفاسه كبا تفاصماني كايدفعل ندمى عم كم منافى مفايعورن في سادا ماجره صرت محدصاحب سے کرمنایا ایک کوبہت رہے موا اور اس طمامی کوبہی اس کی ازادی كازلور مبنوا دبا الكساروي سق كم يومعولى سي خطا بركهال ا دهير كرركه دسيق سق اور الب اسلام کے بر بروستے کوان کا مادانسند تھیٹر ماروریا ہی گنا و قراریا مفا۔ ير الب نامابل زروبد خفيقت سبك كمسلال است غلامول كى يرودش معزت معدصاصب کے احکام کی بابندی میں اولاد کی طرح کرسنے گئے تنے فلام کھرک ایک ركن كى جنبين سعد رمتا مفاانها برسيد كم غلامول نے محدصارت كى غلامى كومال ہاپ کی عبت سے بہتر تھے اے ایک غلام تھا۔ اس کاباب منت کے بعد بترك كالرمدين بينيا اورمعاوصد وسي كراسي راكراناجا بالمين أب ن اسع ورا ر با کردیا۔ غلام روسنے لگا کہ عجے مال باب کی عبین سے آپ کی غلامی زیادہ عزریہ باب دالس ملاكبا ---- اكب اور غلام الن كما كرن من من برس صفورى فرن مين ريا ، مكراس تمام مرت من كرواول كى طرح ريا بواصيف كها بالجصے كه ايا اور جيسا اب نے بینامجھے بھی بہنایا اور کسی ایک دن می مجھے مزجور کا ۔۔۔۔ زیدمی ایک کے غلام ستھے بھٹرت محد سنے اپنی مقبقی بھومی زا دہمن سے اس کی شادی کردی ۔ حالانكمام كاخاندان عرب كاشركب تربن خاندان مفااور زيد محص غلام متصييب اسی طرح ابیسا ورفلام اسام کوجی آب نے پورسے ایک نشکرکا مبیدسالار بناکریے برسے مرفار کو آب کے ماتحت کر دیا ، لیکن کوئی ہوں تک در کرسکا۔ مسلمانوں میں ملال بہن مشہور بزرگ گزرسے ہیں پھرٹ محرصا سب

دن آب ا ذان دسینے کی خدمت برمامور ستھے۔ بہت برنسکل متھے پیمب آب نے اکی ا اشادی کا عزم کیا، نو بڑے بڑے اعلی منتمول اور مترب خاندان فریش امنیں ابنی اركان دسيني ونيار موسكتے يعب ان كا انتقال مبوا ، نوخلبعة عمر بيسي عظيم انشان فراروا أنه رور بها كام الم المارا الم المارا الما المالية المن المالية المن المالية ا إسلام كى مساوات كرفرانروا تك غلامول كومجرس بطس با فابنلاست مي فخر محسوس كرنے تھے. واقعى عهد اسلام بيں غلامول كى حالت اس وورسكے أزادول أسيم بمبترخي اوران كي مبراعتبار سيعزن كي حاتى تنى اعلى سيع اعلى مناصب ان کو ملنے نتھے، دو ہر جینیت سے مسلمانوں کے مجائی سمجھے جانے تھے۔ مندوستان ا ورم صربر ونباستُ اسلام سے فلاموں نے حکومت کی اور اس ننان سسے کی کہ ناماری جيد وحتى اور مها در نوم كے زمرے اب موسكة اور ابنى كے مامقول الهنسين المسكتين ملين برسك برسك باجروت فرمان وما وربزرگ كالى انهين مين سه ببدا ہوئے گویا دسلام نے غلاموں کوفرش خاک سے اٹھاکرونٹ کے آسمان برہجا دیا ادرنى الحقبقت ده با دشاه بن تحميرً.

لورب بین مه و در در انس نے اور ۱۸ ۱۸ دبین انگلتان نے غلاموں کی اور ۱۸ ۱۸ دبین انگلتان نے غلاموں کی اُدادی کے قانون بیس کے محمر اسلام صدیوں بیشتر اس سے کہبین مہنز خدمست بنی اُدع النان انجام وسے جیکا نخا ۔

کی بہیدیں صدی کا بورب اس فراخد لی اور روا داری کا کوئی نبون بہیں کر۔ سکتا ہے۔ بورب کہا دنیا کا کوئی مصدیجی بیش نہیں کرسکتا۔ برفحز اسلام اور صرف اسلام کوہی حاصل ہے۔

# اسلام اوردای اسلام کوخراج عقیرت

المرمير" لالف انتونيشنل أنيويارك

مترجم : بروفيرنظام الدين البس كوريم الم ال

الاُکُت اسمینی رنیو بارک سے مراکست ۵۵ وادیے تنارہ میں دنیائے اسلام کے عنوان سے برمقال ننائع کیا نھا جس کا ترجمہ بروفلسر نظام الدین ایس اسلام کے عنوان سے برمقال ننائع کیا نھا جس کا ترجمہ بروفلسر نظام الدین ایس گور بکرصاحب ایم اسے صدر شعبہ فارسی وار دو، سنیٹ زیوٹرس کالج بمبئی نے کہا ہے ہرجند کہ اس مضمون میں بہت سی بابن محل مجدی طور بریرا بک بہترین خواج عقیدت سے۔

عرب میں صفرت محد رصلی الله علیہ وستم انے ایک مذہب توجید کی بنیا دوالی اسلام جرد منا کے ساتویں صدکو اپنا صلفہ بگوش بنالیا .

اسلام جرد منا کے عظیم اور عالمگر بذاہب میں سے سب سے کم س ہے کئی طرح سے ساوہ ترین اور واضح ترین خرہب بھی ہے ۔ اس خرہب کے مانے والے مرت ایک خدا کی برستش کرتے ہیں جو ہری پر تا ور رہے ۔ خرہب اسلام کے دائے والے دائی حضرت محد رصلی الله تعالی علیہ وسلم ) مزتومسے استے اور ذنجاتِ و نہدہ ، بلکہ دائی سے انسان تھے جندیں خلائے اپنا پیغام بندول کم پہنچا نے کے لیے ایک ایک ایسے انسان تھے جندیں خلانے اپنا پیغام بندول کم پہنچا نے کے لیے ایک فررایہ کی حیثیت سے متحق اور موالی میں انسان کے اخلاق سے اتنا ہی تعلق رکھتا ہے ۔ جناکہ دوسری و نیا میں اس کے حشواور جواد مراسے ۔ دوسرے خلاب کے برعکس جن کی پیدائش میں اس کے حضواور جواد مراسے ۔ دوسرے خلاب کے برعکس جن کی پیدائش میں اس کے حضواور واستانی ہیں اور جوطویل و مستسن ارتفاد کا متیجہ ہیں اسلام اسلام کی دوایات مہم اور واستانی ہیں اور جوطویل و مستسن ارتفاد کا متیجہ ہیں اسلام اسلام کی دوایات مہم اور واستانی ہیں اور جوطویل و مستسن ارتفاد کا متیجہ ہیں اسلام اسلام کی دوای و مستسن ارتفاد کا متیجہ ہیں اسلام و

تاریخ کی بوری روشنی میں وجود میں آیا اور طوفان کی رفتار سے تھیلا بھرن می (صلى الندنعالي عليه وسلم) كي دفات (واقع ١١١١ء) كي يندي سال بعد اسلام تمام مشرنی دسطی برحیاگیا اور نقریباً ایک صدی کے اندراس کی مدودِ اقتدار جل الطارق سے الے مربالیہ مک بیبل گئیں۔ ان اس کے م دبین میں مروق رد نباکی آبادی محد بعن نقشه مسلمانول کی تعداد بجاس کرورسد بمی زیاده بتا ہے مِن مِنْرَجِم مُعْلَدِين مِن مِعْمِوعي طور بِر دنياكي أبادي كاسانوال صعد مين -اسلام کی شانداد ابندائی فنوحات کے دیجرہ، تاریخی حالات بعن محروم کے اطرات وجوانب کے ممالک کی افرا نفری عرب کے بوش وخوش اور میلی قا بلین بین صمرین الین اسلام می دائی طافت اور بایداری می وحیراس می ساده، واضح اورمتبت تعلیم به بیس نے اسلام سے انحاد کو نیرو سوسال سے

اسلام مرن عباوات کے مجود کانام منیں ہے، وہ ایک ہمر کی طریق زندگی ہے۔ جرانسانی خیالات اور اعمال کی اس مدیک رہنمائی کرنا ہے جب کا ہم مرغرب میں بھی کوئی منیں اس کی عظمت کی کلید خود لفظ"ا سلام ہے جس کے معنی ہیں تابع ہونا "یعنی خود کو خدا کی رضا کا نا لعدار اور فرما بردار بنانا ۔ لفظ "مسلم" اسی محزج سے محل ہونا "یعنی خود کو خدا کی رضا کا نا لعدار ہونا ہے " لہٰذا ہر سیام ملمان خود کو ہم وقت خدا کے سامنے حاضر مجمتا ہے۔ اسلام کے مانے والوں کے لیے مذہب اور زندگی دین اور سیاست نا قابلِ نفریق ہیں ۔

اور زندگی دین اور سیاست نا قابلِ نفریق ہیں ۔

بر اعتقاد کہ" خدا حاصر و نا ظروما کم اور علیم و خریر و منصف ہے " و منیا کے ۔

بر اعتقاد کہ" خدا حاصر و نا ظروما کم اور علیم و خریر و منصف ہے " و منیا ہے ۔

بر اعتقاد کہ" خدا حاصر و نا ظروما کم اور علیم و خریر و منصف ہے " و منیا ہے ۔

مسلانوں ہیں البسا وفار اور خود اعتمادی پیدا کردنیا۔ ہے بیس سے سروشتے ہوستے ان سے اسلام سے بھرما نے اور دکھ سے گھراجانے کاکوئی منظرہ منیں ہے۔ اسبنے وسیع تربن مفہوم ہیں" اسلام انفداسے زیریسا بہ انسانوں کی اخرت کا نام ہے بونسل دفوم کی بندسٹوں سے نکل کمرخدا کے عکم کی تعبل سے بیے متحد مو كراب منظم حدوجهد ميس مصروت ببس اسلام كايدلينين ولأناكه محدومهل التترنعالي عليه وستم كي زبان مبارك سے سكے موسے كلات جو قرائي كريم بي محفوظ بي فيلائے تعالى كاخرى اورمطلن كلام سبع السلام كي عظمن اور فوت كا ووسرافلعبسه -ائب مسلمان سے نزدیک قرآن کریم پھیلے تمام اسمانی صحیفوں کونمسوخ کرتا ہے اور ان کے تمام خانن کی تصدیق تر باہے ۔ میودیت اور عبسائبن میں جو " الدوا حدّ بيا وى حيثيت سے وسى اسلام كاالند ب ميكن مسلان كي ظر میں ندیم اسمانی صحالف میں خلا سے ارشا دات کا اظہار ناممل طرایقر بر سوانسے. ا ورصرت فران مكيم بي است كمل كياكباسهد اسى طرح اسلام مضرت ا برانتيم سے بر ر رصورت عبلی کما انجبل مح نمام بینم روس کی تعظیم کرنا سے اور محد رصلی الندتعالی عليدوستم كوأخرى اورمعزز تربن مبغير كرداننا سبصاور انتبل خانم البنبن سمك نام سسے یا دکرنا سہے جہاں اسلام نے مضرت میٹی علیہ السّلام کی دلوم بہت سسے ألكاركيا. ولل اس من حضرت محدّر صلى النّدتعا لي عليه وسلّم) برالابهت سے اطلاق می کوشنشوں کو بھی بار آور نہ ہونے ویا پیضرت محکد رصلی النڈ تعالی علیدوسکم) بار بار ميى كن شف ك وه كلام اللي كو السانون كم مينيا في سم ليومون المب وربعين محضرت محكد رصلى التدنيعالى علبه وسلم كى ولادت محدوفنت كمة معظمه شام اور

farfat.com

مندوستان کے درمیان گرم مصالحوں کے قدیم تجارتی داستہ پراکیٹ نوشا لی برائی خشا کی مفار کو مفار کو کی ختیت بھی حاصل نئی جہاں بن پرست و ب شخر کے منتقبل محارت منترکے منتقب کے بیات نفس کے لیے اُسے تھے۔ ایک منتقبل محارت مکعبہ کی سب سے زیادہ تعظیم کی جاتی تھی کعبہ بیس مختلف کی منتقب کے گئے۔ ایک گونٹر میں ایک جحراسو در کھا ہوا تھا۔ جس کے متعلق کہ اجابا ہے کو منت ایک گونٹر میں ایک جحراسو در کھا ہوا تھا۔ جس کے متعلق کہ اجابا ہے کو منت ایک مقدر کے ایک مقدر کی منتقب کے متاب ہی میں ایک مقدر کی ایک مقدر کی میں ایک کو اس وقت کی مرقبہ مذہبی رسوم کو بر کھنے کے کانی مواقع ملے کرونکہ قرارتے خار کھی سے کانی مواقع ملے کرونکہ قرارتے خار کھی سے مانظ مانے مانے منتقب کی مرقبہ مذہبی رسوم کو بر کھنے کے کانی مواقع ملے کرونکہ قرارتے خار کی اظہار کہا اور ایس کی وجہ سے بہودیوں اور عیمانیوں کی پرمنی سے نالبند بدگی کا اظہار کہا اور ایس کی وجہ سے بہودیوں اور عیمانیوں کی توحید کی حرمت و تعظیم میں اضافہ ہونے لگا۔

توحید کی حرمت و تعظیم میں اضافہ ہونے لگا۔

معزت محد رصلی الند تعالی علیه وستم سقاس مونے کے ساتھ سوچ بچار کی طرف بھی مبت مائل شخفے۔ اُب لگا نار کمی کی دون کک مکر معظمہ کی اطراف کی بپاڑیوں میں مقیم رستے۔ ایک شنب فرشنہ مقرب معزت جرئیل علیہ السلام ان کے ساسے نمر مقیم رستے۔ ایک شنب فرشنہ مقرب معزت جرئیل علیہ السلام ان کے ساسے منو وار ہوئے اور کہا" اقلام" رہیم ہی اقلین ایس ابندائی وی بین صفرت محد رصلی اللہ تعالی علیہ وستم میں کے ساسے قران کریم کی اقلین ایات کو اداکیا گیا۔ اقلا تو اب پرگھر اہم کی اور دہشت طاری ہوئی، نیک جب وحی کا سلسلہ شروع ہوگیا، تو انہیں یقین ہوگیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو ستیا اور واحد ضدا ہے۔ کم وہیش سرم سال کہ آپ پر وی انرین رہی۔

مصرت محروصلی التدتعالی علبه وسلم ، کی بنول کی ندمت کی وحبسے مکرمظمریکے " ماجر حبد بین برست زائر بن سے کافی آمدنی مونی تھی۔ ان کے نمالف موسکتے اور النبن فنالى وهمكى دى. أخركار صنرن محدّ رصلى التدّنعالي عليه وستم سنه مكمّ معظميت ہجرت کی۔ اورمک معظم کے شال میں ، موم میل دور ایک مقام بیرب میں جمال کے باشندول سے ان کے دوستاز تعلقات مہدکتے تنے اکرمقیم موسکتے یعس سال حفیر مروصلی الندنعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی وہی سال سن ہجری کا بہلاسال سے۔ يترب بين جن كانام بعد مين مدينة النبي وكهاكيا يحضرن محد دمهلي الترتعالي عليه وستم نے بہت مبلد انكب كامياب روحانی ميشوا اورحاكم كى جنبيت مامسل كر لی ان کے بیرووں اور مکم منظمہ میں بسنے دالوں کے درمیان مجبوسے می مقابوں كاسلسله أخركار دونون شهرول كيرما ببن ابك حبك برمنتخ ببوا- برجنگ اس وقت ختم بوئي بحبب بعضرت محمد رصلى المدتعالى علبدوسكم ) فانتحاز مكم معظمه مين وانعل موست اوركعبه مين تصب شده نمام بنول كومسار كرديا -اس كے تعدیصفرت محدّر صلی الندتعالی عليه وسلم سنے عرب میں میغیمبراور حكمران

کی حبیبن سے اپنے د قارکو اس قدر مشکم کیا کہ ان کی دفات دین کی ترقی ا ور ا شاعت میں مانعے نہ ہوسکی بواب سے خبر بیرونی دنیا بر آندھی کی طرح جھاجاسنے

كي لي بالكل تبارم ويكانفا -

برامرنامعلوم سب كرقرأن كريم كى كمل ترتبب مصرت محدّرمهلى الله تعالى علي دستم کی زندگی ہی میں ہوئی تنی یا نہیں ہوئین ریفینی بات ہے کہ صنرت محدر اللّٰ دستم کی زندگی ہی میں ہوئی تنی یا نہیں ہوئیات ہے کہ صنرت محدر اللّٰ تعالی علبهوسلم کی وفات سے فوراً بعدان کے ایک کانٹ نے قرآن کریم کواکیس مستندگاب کی صورت میں مزتب کیا ۔ جے ان کے معابیوں کی عبس نے مستندین صحیفہ نسلیم کیا اور اس کے بعد سے اب کک وہ محفوظ ہے۔ اس کی تعلیات اور کلام کو ہر مسلمان کلام کا م اللی کی حیثیت سے نسبیم کرتا ہے اور اس کی بنیا دیم شریعیت اسلام یا اسلام کا قانون بنایا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی عقائدوہ ہیں۔ یعیٰ توحید ( عقائدہ میں اور اخرت کو عرب معبود اعلی کے وجود کے پہلے سے قائل سے، لیکن افعال میں میں اور اخراب معبود اعلی کے وجود کے پہلے سے قائل سے، لیکن اسلام بیاتی کیا ۔ سے الندکو واحداور کمی خدائی حیثیت سے بیشن کیا ۔ پہلین کیا ۔

انحرت کاعقیدہ خداکی بکنائی سے اصول سے ذبل میں اتا ہے ہو خات اور منصف ہے بہت کی داسموں اور دورخ کی تکلیفوں سے بانات، فران کریم کا بیان انجیل سے کمییں زمایہ ہ واضح اور جاندار ہے بہت میں بانات، فوارے ، بیان انجیل سے کمییں زمایہ ہ واضح اور جاندار ہے بہت میں بانات، فوارے ، فرار ہے منزون دوشیز ایش یعن حوریں ہیں جن کی بڑی بڑی سیاہ انکھیں معدف میں چھیے ہوئے موتیوں کی مانند ہیں۔ دوزخ میں اگر کے کردھے، تیزونند ہوائی اور کھولتا ہوا بانی ہے۔

مرس کیا البین المنوں سے متعقد و شربی استکام و فرائض کا حکم دیا جہنیں اسلام کے مہیں کیا البین المنوں سے متعقد و شربی استکام و فرائض کا حکم دیا جہنیں اسلام کے بائے ستون مجی کہا جانا سبے اور وہ یہ بین۔

(۱) وحدت الی کوتسلیم کرنا اور اس برا بمان لانا جیسا که کار اول.

ر لا الد الا المند محسب مدالرسول الند مین ظایر کیا گیا ہے۔

(۲) دوزازیا بے مرنبر اور حمید کوسیومی نمازا دائر نا نمازی ادائی سے وقت مومنہ

كعبرى طرمث مبونا جاسيد ينواه كونى تنخص دنبا مستمسى صعد ميس كيول مذمهو رس تقویلی منیاد برراه خدامین زکوان دیا. رمی ما و رمضان میں روزنے رکھنا۔ د ۵) خارز کعبر کی زیارت بعنی جیج کرنا ۔ ان باسنح ابهم عبا دات سے علاوہ قرآن کریم ابک عظیم الشائ اخلافی و مشرعی و توالل بمى بيش كرناسه فران كريم مسكانول كولجم متنز مركهان بوأ كيبلن اورسود كاكاراب مرسنه سيمنع كرناسب اس مين كاح وطلاف كم بنيادى فوانين ادر مخلف جرائم کے لیے مزابیں میں تخویز کی گئی ہیں ۔ قرآن کریم سکے فرد مجیب ہوا مورمعبوب ترین ہیں۔ ان میں ایک محتمہ مسازی مجی سہے۔ بہی دخیست کدایام سلف میں کہیں بھی حضرت محدّر صلى الند نعالى عليه وسلم ك عبير ا ورتصور بس نهيس يا في حاين -مصرت محدرصل الله تعالى عليه وسلم كى وفات كے أيب سال بعد السلامى فرحبس جزريره نماعرب سصه بالبرنكل أميش اور دنياكى ان فومول ا ورملكول كومتجركمه د با جوع اوں مکے وجود سے متعلق بہت کم یا تھے بھی منیں جانتے شفے بہلے بنن خلفاء يعى حضرت الوكريم ومضرت عمره اورمضرت عثمان كى مدترانه بمياوت بيس بيس سال سع می کم عرصه میں مشرق فرسیب کی دوعظیم انتان سلطینین مسلمانوں سے فیصند میں آئین ۵ ۱۹ و بین شام ، ی ۱۷ و مین عراق ، مه ۱۷ و مین فلسطین ۱۷ ۱۷ و بین مصراور ۵ ۲۵ و مین نمام ایران فتح کیا گیا نتها مشروع شروع میں اسلام کی فاتح توجیس اس نیزی سسے بين قدمى كررسى تفيل كرانبين ونوصلاح مشوره كا وقت مل مسكا او رَنزان مفنوصر ماكك بين نظم فالم كرسف كاريه وافعات كے خلاف بيد مسلمانوں كي نظم جها نبانی

تاریخ کی جانی پیچانی مقبقت سے مترجم) امنوں نے خواج کیے برسی اکتفاکیا اور بولوگ خراج ا دا کرنے شخے۔ ان سسے روا داری برتی ماتی تھی اب سمرکنے تعدا و میں مفتومین کے گروہ صحراسے اسے موسے سنے متحک دین کی اعوش میں اسے کے۔ متومات پر فتومان ماصل ہونی گئیں۔ اور فننے کا سرتبار کن جذر بولوں؟ كومشرق بين مبندوسان تك ،مغرب بين بحرالكابل بك اورا بناسط جل الطارق کے اس بار اسین، برنگال اور فرانس مک سے گیا۔ انورکار ۱۳۷ ویں ان کوفرنگیوں، في طورس كم مقام برروك لباءليكن اب بمي ال كاجش اود ولواتم نهيل موا مقار تویں اوسویں اور گیارصویں صدی اسلام سے بیسسری زمانہ تھا۔ روی و ہونانی تهذيب كاترست بيلر موكرا درباد تطبنى ايراني مرات سي فيف باب موكر اسلام سلے اپنی ابک روشن ا ورعظیم تهذیب کی تحلیق کی بعداد ا درعرب سے درگر مشهورسمروں میں فن السفدا ور نشاعری کو کافی عردے عاصل موا دیا صی اور طب نے ترقی کی بمسلمان صناعول اور کار مگرول سفه معید قرطبه جیسے شام کاربیش سکید. اسلای يمغام كى ترويج واشاعت مسلمتاج اورصوفياوكي وربيع الشايس مونى رسى اسلام کی ان ابتدائی شاندار فنوحان سے با دح ومسلانی بی باہمی اختلافات موسود منف سه سه بيلا اختلات حضرت حمر رصلي التذلعالي عليه وستم كي حالتني ال مے سوال پربیدا موا اور ان ابندائی اختلافات کی وجرسے ابسانفانی بیدا موا۔ جو أج مك موجودست مختلف ادوار مي عفائد كا اختلاف في عناف كروه اورجاعين . بيداكين . ديكن بابرسد اسلام برطرح مح وسالم رياسيد اور أج بحى اسلام كي ايك بنظريه نواشى بهونى عمارت بنن تراعظول سے سيدير اسى طرح مرافیک ابتا دہ سے ا

جیسی وہ مختلف او وار میں رہی بھی گو اسلام کی شاندارسلطنت کے جے ہے۔ ایکن بھر کے ہیں اور حبر بدخوم پرمتی اور معاشی برحالی نے اس کو کمزور کر ویا ہے۔ ایکن بھر بھی فدر بعے اُسے بھی متحد ہے۔ مراکستن سے بحائیر بھی فدر بعے اُسے بھی متحد ہے۔ مراکستن سے بحائیر کے مسلمان ایک ہی فتر کا ایمان رکھتے ہیں۔ ایک ہی طرح کی عباوت کرتے ہیں اور اینا رخ عبادت کرنے وقت ایک ہی مقدس شرکی جانب کرنے ہیں۔ یہی وہ بابیں ایس جنوں نے اسلام کو اُسے بھی لاکھوں انسانوں کے بیے زمین پرخدا کی رحمت بنا ورکھا ہے۔

املام کے احکام میں اس حکمنے کہ ۔۔ ہرصاحب مفدرت میے مسلمان کو ا بنی زندگی میں کم از کم ایب مرتبہ صرور ج کرناجا ہیں "اسلام کے لیے ایک اتحاد انگیز توت کا کام کیا ہے۔ دنیا کے ہرحصہ سے زائرین کے مغذس شہری ما ب أبب خاندان تح إفراد كي جنبت سي سفيد، بيد سلے كيرسے لين احرام باند سے بهوستے بہنینے بیں - ان سکے اس انوت کے حذبہ کے تحت نسلی وطبقات کی نمام صربی ختم مبوم! تی بین مرمن مکرمعطر محومانا بی کافی منیں ہے، بلکہ خاص ارکان ندمی كوانجام دنياجى صرورى سبعدان سب ببرسيلا فرلينه طواب كعبهب بجرسات مرتبه ممرنا يرتاسي است كم ابهم فرلينه كمرّ معظميت فربب و وحبو في مباطريوس كم ورميان سانت مزنبه دوارناسب برفرلينه صفرست المجره كي اسيف ميرصفرت الماليل کے سبیے بانی کی سبے نا بانہ تکاش کی با دگا رسبے۔ تبسرا ہم فرلینہ میدان عرفات میں ا د ا موتاسبے بیماں زائر بین کو " عبل الرحمن " کے قریب دو بیرسے عزوب افغاب يمك خداك سامن ما مزمونا برنا سهد برسب سدام فرض سدا ورجواس ترك كردينا ب اس كاج سني مونا.

حب اسلام اطراف عالم میں میسیل گیا۔ تومفتوح با نومسلم اقوام کے رسم ورواج اسلام کے رسم افرائ کے جس کی بنیاد قرائ کریم کے عائد کر دہ اعمال و افعال میں عور توں کے متعلق جو خیالات اور رجانات پائے جائے افعال میں۔ دہ اسلامی دنیا میں عور توں کے متعلق جو خیالات اور رجانات پائے جائے میں۔ دہ اس امر کی ایک مثال ہے۔ بمی مماکک میں صدوں سے امنیں گوشتہ ننہا کی امیں رکھاجاتا متعاا ور مکالوں سے باہر انہیں مجاری عجر کم برقعوں کا کفن بہنا دیاجاتا متعان میں قدیم دوایات کے مطابق عور توں کی ازادی کا تحفظ و وسرے عمالک سے زیادہ کیا گیا۔ دوسرے مقابات برعور توں برجو کوئی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ دوسرے مقابات برعور توں برجو کوئی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ وہ قرآن کریم سے ماخوز نہیں میں۔ بلکہ انہیں بعد کی تا ویلوں کا نیتے سمجھنا چاہیں۔



بى مرى سراها المسيدي براسيمي

مصرت محدمتي الترتعاني عليه ولم كى نسبت بوعقيره عام طورريم لوكول مي يايامانا عقا كر وه كادنب متع ادران كا مذمهب كميرها قت نها " اب منها ما اسب ادرر الزامات بمسارى مُدسیایی کا باعث بن جسب بوکاک سازم طو گرویلی سے دریافت کی جوان دافعہ کی کیا سندسه صوم سن بان كياست كر محرصلي الترتعالي عليه وسلم سن ايك كبوتريال دكها مقاح ان کے کان سے مرانکالاکرتا تھا اورس کے باعث بیمتر کر دیا گیا تھا کہ دہ دی لایا کرتا ہے ہے توم مرگرومیس سے بواب دیا جمیرے پاس اس واقعہ کی صحبت کا کوئی تبوت مہیں ہے۔ " حيماً اب وتت آكيا سے كوان فقنول فقوق كوزك كرديا جاست اس ظيم النان سي حوا تقیمیں کی ہیں ۔ وہ دنیا میں اربوں انسانوں کے لیے ماعیت مرامت منی ہیں۔ معرکیا ہم خیال ا مرسطة بي كرس مدب سك تسليم رساخ والعامي تعداد من مول اورس مزم بروزا بوستے کے سیاے اتی مڑی جماعت موجود ہو۔ وہ ایک متعبدہ موسکتا ہے ہیں توالسا نیال بک منین کرسکتا . اگرفرمیب کو دنیا مین اس قدر ترقی بوساست نو میراس دنیا کی نسست کیا خیال قام كياحات كالميرب نزديك أس سے زياده كوئى منداند خيال منيں موسكة كركسي افي زيا كم منعنى السااعدة والمركما حاسة الك حول شخص كبي نرب ما مم منين كرمكنا بي طرح اكركوئى مخار يحيسف ابنط ادرمصالح كاستعال سعنا وافقت مواور محست كماته اس كااستما مذجانا بوتوده كمجى مكان ميس بنامك ادراكرمناسك كانود بالمست عدم في كالحصر نظر السنط كا اس طرح ايم بان مذبه بسيسة بك فالزن قدرت اوراس كے اصول سے وافقت به بهو کبھی ایسے مقصد میں کامیاب بہیں ہوسکتا ۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موبود ہیں جہنوں نے موت رسالت کے لغود عوسط کھتے ہیں۔ لیکن ما دیج منا برسے کدز ماندسنے ان کے فرمیب کو حلاف مرکر ديا اورائع نك كسي كومبي كاميا بي حاصل منين موسكي .

محرر دسول الترصلي التدعليه وسلم بعيركسي تشكب محتمام ببغيرون مي سبب سے با کمال مینیم منتفے۔ میں خود ایک کی صداقت کا مخترموں ۔ لوگوں نے مذہبی حوش میں اگراک کے متعلق جوغلط بیا نیال کی میں۔ وہ ہم سب کے لئے نہابت نزمناک ہیں۔ أج خدا كى مخلو ف كى ابب كثيرتعدا و محرر سوام الند رصلى المدعليد وسلم سك فرمودات پرا بان دکھی سہے۔ وہ دنیا میں کسی اور چیزکو اس طرح ماسنے سکے سلطے تبار بنیں سبے س طرح اسلام کے احکام کو کیاہم پریقین کرسکتے ہیں کہ یہ سب مجھ ایک قم کا مذہمی فریب سہے۔ بہتے خلا سے کروڑوں بندوں سنے جن بیں سے کتنے مرسکے ا وركنے زندہ بب است فنول كرايا سے عين نوكم سے كم اس قسم كا خيال بھى ذہن ميں نهيل لاسكنا والمحجراكركها جاست توشا يدشجه يفنين أجاست اليكن اس بات كوميل مسىطرح بھی مان نہیں سکتا۔ اگر دنیا ہیں خربب اس قدر تر فی کرسکے نوکون بتا سکتا ہے كراس ونت دنيا كاكياحال موجاست كار اس سنے ہم اب سے متعلن م مرکز نہیں کر سکتے کہ دنغوذ یا لنگ اب دھوکاز

( مسٹرکارلائل )

انخضرت رصلی الندتعانی علیہ وسلم سے وی النی سے مالا مال ہونے کے بعد الرکوں کو مید حاراستہ تبلائے کے اپنا پیغام بہنچانا منروع کیا ایس کی تعلیم برتعجب کیا گئی جیسا کر کسی نئی تحریب کے برتعجب کہا گیا اور اس سے نفرت و حقارت بھی کی گئی جیسا کر کسی نئی تحریب کے ساتھ عام طور پر کیا جاتا ہے۔ روشن دماغ والوں اور دور رس نگاہ والوں نے ایس کی بات سنی اور جو کچھ ایب نے بیش و مایا ۔ اس کو تبول کیا گراس کے برعکس مامد دماغ دالوں نے ایس کی توہین کی اور جنال کیا کہ ایس کی بایش ان سکے مامد دماغ دالوں نے ایس کی توہین کی اور جنال کیا کہ ایس کی بایش ان سکے عقائد کو ملیا میٹ کرنے والی ہیں ۔

سے سے بڑی اور عظیم غلی ہوگی۔ اگر اُپ کے متعلق پر تصوّر کیا جائے کہ اُپ نفس پرست

ایک بڑی اور عظیم غلی ہوگی۔ اگر اُپ کے متعلق پر تصوّر کیا جائے کہ اُپ نفس پرست

معولی تخا۔ اُپ کسی تم کے جی اُرام وعیش کولپندر فرائے تھے۔ اُپ کا گھر ملیوا سباب بہت ہی

معولی تخا۔ اُپ کی غلیا جُوکی روٹی تھی۔ بسا اوقات کئی کئی ماہ کا نشاز بنوی میں اگلہ

روشن نہوتی تھی۔ تاریخ اسلام میں یہ ایک بڑے فرک بات ہے کہ اُپ اپنے باپوش

کی نود مرمت فرالیا کرتے تھے۔ اپنے کپلروں میں اُپ نو دیبویڈ لگا لیقتے تھے (اُپ کے نے

زندگی عنت بہندی اور موسرت میں آپ نو دیبویڈ لڑی اس کسی تاجیوش خہنشاہ کے

اسکام کی مجھی الیسی طاعت منیں کی گئی۔ جیسی بیویڈ پوش سے زت عمر رصلی النڈ علیہ وسلم اسکار قائل)

اسکام کی مجھی الیسی طاعت منیں کی گئی۔ جیسی بیویڈ پوش سے زت عمر رصلی النڈ علیہ وسلم کی گئی۔ جیسی بیویڈ پوش سے زت عمر رصلی النڈ علیہ وسلم کی گئی۔ جیسی بیویڈ پوش سے زت عمر رصلی النڈ علیہ وسلم کی گئی۔ جیسی بیویڈ پوش سے زت عمر رصلی النڈ علیہ وسلم کی گئی۔ جیسے۔

پیروانِ اسلام نے صرب ایک صدی ہیں ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر، مراکش سپین ادر سندھ فنج کولیا تھا (اگر نفٹ العین کی بلندی ا در تا نئے کی درخشندگی، کمالِ تیا دشتی اور سندگی، کمالِ تیا دشتی سپین ادر سندگی۔ کمالِ تعالیہ وسلم سے مقابلہ میں کسی ادر رمنها کو تطعائبیش منیں کیا جاسکتا ، آب ایک شطیم مفکر، بلند با پین طبیب ا در بے نظیم مقتن سے ، آب نین مرول اور تقریباً بین ممالک میں آسسمانی اور تقریباً بین ممالک میں آسسمانی اور تقریباً بین ممالک میں آسسمانی بادشا بہت تام کی۔ لا و ان تمام معیاروں اور بیمایوں کو جن سے انسانی عظمت کو نا پاجا سکتا ہو اور بھی اس سوال کا جواب دو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ و کم سے مراکو کی النسان ہوسکتا ہے۔ سے اور بھی اس سوال کا جواب دو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ و کم سے مراکو کی النسان ہوسکتا ہے۔ کمیر ٹین سے اور بھی اس سوال کا جواب دو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ و کم سے مراکو کی النسان ہوسکتا ہے۔ کمیر ٹین

بیں دسول اکرم مضرت عمد رصلی الند تعالی علیہ دستم کے دبن کو بمیشری عرف کی نظر میں کہ بھیلیں کا گاہ اسے دیکھنا ہے۔ یہ الزام قطعی ہے بنیا دہے کہ آج عیسا ٹیوں کے وشمن متھے۔ میں سنے اس جیرت انگیز شخصیت کی سوا نے مبارک کا گھرامطا لعرکباہے میری ماسنے میں آج بورسے بنی فوع النسان کے محافظ شخصے۔
داستے میں آج بورسے بنی فوع النسان کے محافظ شخصے۔
( جارج برنارڈ شاہ)

آنے والے مسوسال میں ہماری ونیا کا مذہب انسلام ہوگا بگر بیموجودہ زمانے کا اسلام منہ ہوگا بگر بیموجودہ زمانے کا اسلام منہ ہوگا بلکہ وہ انسلام ہوگا بجر محمد رسول الندکے زمانے میں دلوں، دماعوں اور روسوں بین جاگزیں نھا۔
اور روسوں بین جاگزیں نھا۔
( جارج برنار ڈ شاہ )

اسلام کے خلاف جو کچ بیان کیا گیاہے یا جوالزام اس برانگائے گئے ہیں۔
انہیں بورپ نے بہت شوق سے ساہے ، لیکن واقع بہہ کہ ہمارے آباد اجواد نے جو لفور دین اسلام کی بیش کی ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے ، اس ہے اس نوالت میں اسلام کی فوبوں کا اعراف کی جانے لگاہے ، ابی مسرسنی بہت سے بعود لوں اور عیب ایوں کے قبول اسلام کی وجر سواسٹے اس کے اور کچ مینی بناسکا کو الحقیقت میں وہ صداقت موجر دہ جو عیب ایشت سے سبقت سے گئے ہے اور جو بالکل فیات میں وہ صداقت موجر دہ جو عیب ایشت سے سبقت سے گئے ہے اور جو بالکل فیات وصفات سے لبا ادقیات فیات کے مطابق ہے ، فی الحقیقت میلیان اپنے اخلاق وصفات سے لبا ادقیات میں کو نئر میذہ کردیتے ہیں اور اسلام کے مقلق صبح حالات معلوم کرنے کے بعد ہمارا میں میں میں ما ما اسلام کے مقلق صبح حالات معلوم کرنے کے بعد ہمارا میں میں می ما ہا ہے ۔

اسفاد کی برگرد بی ناک میں مل میا ہے ۔

محدرسول التدعلى التدنعالي عليدوسهم ايك عرصة بك كية وتننانا قابل لتحيروسمون کے سامنے بندخیال ہو کرمدافت وراسی کی تلفین کرستے رہے تمام خطرات کا مقابدانہوں سننهايت عزم واستقلال كساته كيا اوراست وستمون سي كهدديا و كيمان كدامكان مين موكركندري" محدرسول الترصلي الترنعالي عليه وسلم كي زندگي كايدشا ندار وا قعدايسا عجيب عزبيب منظرييش كمزناسي كميم أن كرك ما تذعفيزت دكھنے برمحور سوجائے ہیں عرف بس سال کے زمانہ میں محدرسول المترصلی الند تعالیٰ علیہ دسلم سے مرفتم کی ترقی کی تخررزی کردی ادرمهی زمانهٔ مالبد میں عربوں کی سیاسی ترقی کی بنیاد تا بت ہوئی کونیا میں عضے بھی انسان پیدا مجئے بين ان مين سب سي زياده محدرسول الترصلي الترافعالي عليه ولم بسي سف ابني قوم كي فتمت كومدها راسك ومحصافين سب كرخمدرسول التدصلي الترتعالي عليدسلم مزباكار متع اور مذمی تعوسات بکه وه بست ب ریا ، نهایت سیخ ادر برخ ش مقلع متع ادران بربی دلیی ہی ہی وی آتی تھی جنسی عدیث کے مینی روں سکے یاس آتی رہی ہے

باسورته اسمته این کتاب محتر ایند محدان ازم می محصته بن بنام مذابه سے ابتدائی مرحلوں کے مطے کرہنے والوں کے متعلق ہمارا علم مہدت محدودسہے .هرون ان کے رفقا کے متعلق یمیں کچیمعلومات مہم مہتمی میں . زردشت ا در کنفیوش سکے بارہ میں بم سولن اور سفراط سے بھی میں کچیمعلومات مہم میتمی میں . زردشت ا در کنفیوش سکے بارہ میں بم سولن اور سفراط سے بھی کم دا نعیت رکھتے ہیں ۔ حرت موسیٰ اور بڑھ کی نسبت مہیں ایمبروز اوراکسٹائن سے بھی کم معلومات میں بھرت عدی کی زندگی کے متعلق مہیں مبت ہی کم وا تعنیت ہے بہیں ان کی خانگی زندگی ، ا غاز وجی اورمراص رسانت کے متعلق کھیمعلوم نہیں ہے کین اسلام میں ایسا مہیں ہے۔ میاں بجائے ماری اور لعبداز لنم واقعات کے مکمل ماریخ موحود ہے " تعزبت محدرسول الترصلى الترعليدك لم كان مان كاواقعات يرنظركرت بوس حضرت محدرمول الترصلي الترعليه وسلم كى غيرمحدودعزت كود مجينتے مبوستے اور عيسائی با درايو سيدمقا بدكرست موست ميرس خيال مي صرت محمصلي المترتفالي عليد للم سيمتعلق تعب خير أمريه به كدا منوں نے قرت مع زوست كي منيں كما جو دہ كرسكتے تنھے ، وہى كئتے تھے حفرت محمر دسول الترصلی التدعلیہ وسلم سنے آخری ونٹ کے وہی خطاب رکھا ہوتتروع سسے انہوں نے اختياركما تطا اور مجع ليتن به كرنلسفه اور عبيوميت ايك دن اتفاق كامل كم ساته حفرت محدرسول الترصلى التدعليه ولمم كى رسالت كونسليم كمسف برجيورسول سننے .

وه (انحضرت صلی الندعلیه وسلم ) جس طرح ایب مذہب کے پیشوا تھے۔ اس طرح ایب مذہب کے پیشوا تھے۔ اس طرح ایک ایک حکومت سے مرسے مدتر بھی تھے۔ وہ فنصرا در بوب کا مجموعہ تھے۔ ان کے باس باڈی گار در نہ تھے۔ کوئی فلعہ بالمحل مذخفا تا ہم ان کے ما تھ میں ساری قوت اس ان کا در نہ تھے کوئی فلعہ بالمحل مذخفا تا ہم ان کے ما تھ میں ساری قوت انہ میں نین جیزوں کا بانی بنایا تھا (۱) واحد قومتیت (۲) واحد محکومت (۲) واحد فرمتیت (۲) واحد محکومت (۲) واحد فرمتیت (۲)

اخری د تن به وه ایک بهی چیز --- توجیرالی کی دعون دست رسیدا و ر بهی ده سب سے اسطانی فلسفه نخایج کے سامنے مجھے لفین سبے کرایک نز ایک دن مبحی عیسانیٹ کو بھی مرحم کا اور انہیں خدا کا میابی غیر تسایم کرنا پڑے گا۔ اند دائی الملاب

حضرت محمر رصلی المند نعالی علیه وسلم ) کاخلوص اور ان کاعزم وجزم ایک واقعه سے رحب سے سے کو انکار مہیں ہوسکتا ۔ انخضرت سے حداجھے انسان تنھے ۔ اسی میں ذرا بھی شک منہ سبے کہ ان میں اور دوسرسے نیک اومیول میں ایک نمایاں فرق منا ا

( باسور تفاسمند)

بلائک بعض نے دیادہ فائدہ مہنچا یا یا اسلام نے ؟ توجواب میں اِسلام ہی کہنا پڑے

میں خرم ب نے زیادہ فائدہ مہنچا یا یا اسلام نے ؟ توجواب میں اِسلام ہی کہنا پڑے

گا۔ اگر محر رصلی النّد تعالیٰ علیہ و منظم کو قریش ہج ت سے بیلے تعدا نخواستہ شہید کر ڈالئے
تومشرق ومغرب دونوں ناقص و فاکارہ رہ جانے ۔ اگر ایپ نزائے۔ تو دنیا کاظلم مرصے
بڑھتے اس کو تنا ہ کر دیتا ۔ اگر ایپ نز ہوتے تو لورب کے تاریک زمانے دو چند بلکہ
سہر چند تاریک تر موجائے۔ اگر ایپ نز ہوتے تو النان دیکتالوں میں پڑے جسکتے چرائے
مب میں ایپ کی مجد صفات اور تمام کا رناموں پر برحیثیت جموعی نظر ڈوا تا ہوں کہ ایپ
کر بی تھے اور کہا ہوگئے۔ اور ایپ کے نالبدار فلامول نے جن میں ایپ نے زندگی کی
دوج میونک دی تھی۔ کی کیا کارنامے دکھائے۔ تو ایپ مجمعے سب سے بزرگ ترسب
سے بر تر اور اپنی نظیرائپ ہی دکھائی دیتے ہیں۔
سے بر تر اور اپنی نظیرائپ ہی دکھائی دیتے ہیں۔
(پرونیسریا سور تھاسمتھ)

Marfat.com

بہب بغیرسی بیں وہین کے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ محدرسول اللہ رصلی اللہ اوسلم ) کی تعلیمات سنے تو ہمات کا ہمیشر کے لئے قلع قمع کر دیاہے ہج زمانہ ورازے ہزیرہ نمائے عرب پر محیط مخاا سلام میں تمام اجھائی خصوصتیات موجود ہیں۔ براڈرا محبت اس مذہب کا نماص مجز ہے۔ بتیمیوں کے صفوق کی مجی حفاظت کی گئی ہے۔ بقلام کے ساتھ اچھے بر ماڈ کا حکم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خشیات سے منع کہا گیا ہے۔ حس کے ساتھ اچھے بر ماڈ کا حکم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خشیات سے منع کہا گیا ہے۔ حس کے ساتھ اچھے بر ماڈ کا حکم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خشیات سے منع کہا گیا ہے۔

یرام رحفرت محکر رصلی الشرعلی وسلم) کی صدافت کا بڑے زورسے موئد ہے۔
کرجن لوگول سنے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دہ داست باز لوگ تھے۔ وہ آپ کے عرم ماز دوست ا در آپ کے خاندان کے لوگ تھے ہو آپ کی پرائیویٹ دندگا سے کا مل آگا ہی دکھتے تھے ا در اس اختلات سے بے بغراز تھے ہو ایک مفتری کا اندرونی و بیرونی زندگی بیل لازی طورسے ہوتا ہے۔ بیس یر تبلیم کرتا ہوں کہ آپ کے اندرونی و بیرونی زندگی بیل لازی طورسے ہوتا ہے۔ بیس یر تبلیم کرتا ہوں کہ آپ کے مذہب اسلام بیس پر بیری کا ری ، خدا ترسی البی کا مل درج برہے۔ جو دو مرسے مذابس میں بر بیری گاری ، خدا ترسی البی کا مل درج برہے۔ جو دو مرسے مذابس میں بر بیری گاری ، خدا ترسی ابی کا مل درج برہے۔ جو دو مرسے مذابس میں برگز دنیں بائی جاتھ کے در بیل بر بھی ما ننا ہوں کہ اخلاق السانی کی ترقی کو باعث صوت اسلام ہی ہوا ہے۔

(مروكيم مور)

محررسول الدراسي الدراسي کی نرم دلی نر تومرن قبيلة قريش کم محدود تلی اور نز کمکری چار دواری کلید وسلم کی نرم دلی نر تومرن قبيلة قريش کمک محدود تلی اور نز کمکری چار دواری سے آپ ملاقات کرتے تنے اور ان سے انفرادی طور پر جی گفتگو فرائے تنے اور ان سے انفرادی کو سے آپ ملاقات کرتے تنے اور ان سے انفرادی طور پر جی گفتگو فرائے تنے اور انہیں ایک خواکی پر سنش کی کمفیان کرتے تھے۔ آپ ہر البتہ قوم عادو تنو د کے واقعات سے انہیں جرت کا سبق وسیقے تھے۔ البتہ قوم عادو تنو د کے واقعات سے انہیں جرت کا سبق وسیقے تھے۔ اور گھر میں مبترسے بہتر ہو کچے کھانے کو ہوتا تھا اسے دلی سے ضعیا فتیں دیا کرتے تھے۔ اور گھر میں مبترسے بہتر ہو کچے کھانے کو ہوتا تھا اسے دلی سے ضعیا فتیں دیا کرتے تھے۔ اور گھر میں مبترسے بہتر ہو کچے کھانے کو ہوتا تھا اسے بیش کرنے میں کہی ورائے فرفرائے تھے۔ اور گھر میں مبترسے بہتر ہو کچے کھانے کو ہوتا تھا اسے بیش کرنے میں کہی ورائے فرفرائے تھے۔ ایک مقابلے میں آپ کی فائی زندگی کے کہنے ہفتے ایسے گزرے ہوں گئے کہی ہے۔ میں آگ جلے کی فوہت نہیں آئی۔

(مسرگین)

بین نے اپنی تحقیقات میں کوئی تبوت البیانہیں یا ایمی سے مصرت محمد ما اس البیانہیں یا یا یمی سے مصرت محمد ما است رصلی النڈنعالی علیہ وسلم ہے دعوی رسالت میں شبہ ہوسکے یا ایمی کی مقدس ذات برر لغوذ مالندی مکر و فرمیب کا الزام لگا یا جاسکے۔

قران زبان عربی کا معبارسیدا در کسی انسانی قلم میں قدرت منبی سے کواس کی اسب کا میں انسانی قلم میں قدرت منبی سے کواس کا اور تشریجات ہیں جن کو احادیث کئے ہیں احادیث کئے ہیں احادیث کی زبان اگر نشاع می منبی سے۔ تو شاع می سے بہتر سے۔ بر زار کی اعلی خیالی عمی منبی سے۔ یہ افلاطون کی اعلی خیالی عمی منبی سے کہ ہر زمانہ کے مطابق سے دمحلوں اور دیگیتا اور اسبی منبروں اور سلطنتوں میں احادیث کا کلام بمسال طور برگونجا ہے۔ یہ ولوں میں اور بیا کی کا مربی ال طور برگونجا ہے۔ یہ ولوں میں اور بیا کی کرتا ہے۔

حضرت محمد رصلی الله تعالی علیه وسلم به کے خیالات وزندگی پرنظر دالئے کے لید کوئی انصاف لبند نخص ان کی اولوالعزمی، اضلاتی جرات، خلوص ببت ، سادگی اور دحم و کرم کا اقرار کئے لیغربنیں رہ سکتا جھران ہی صفات کے ساتھ استقلال وعزم اور حق لبندی و معاملہ ننمی کی فابلین کوجی نظرانداز منیں کیا جا سکتا اور پرلیتین بات ہے کہ آئی نے اپنی سادگی ، لطف و کرم اور اخلاق کوبلاخیال مرتبہ قائم دکھا ہے۔

مرتبہ قائم دکھا ہے۔

( بیفیٹنٹ کرنل سائلس )

کیا محد دصلی الندعلیه دستم به بخر مستفیے ؟ لاربب اکن بین نبوت کی دو برقی نشانیاں موجود مخفیس امنوں نے خدا کو بالیا متھا بجرعام السانوں کومہیں ملنا اور ان بی اس میائی سے مجیلا سنے کی بھی ایس عیر معمولی اندرونی قونت موجود تھی ۔ ار ڈاکٹرڈا ڈس

مصرت عمد رصلی الند علیه وسلم کالایا مبوا مذمهب مطلق العنان روس کے سکتے ہی اتنا ہی موزوں سے بعد المبر اللہ علیہ وسلم کالایا مبوا مذمهب ومفید سبے بعی اتنا ہی موزوں سبے بعث ناجم ورثیت لیندا مرکز کے لئے وہ مناسب ومفید سبے اسلام ایک عالمگیر حکومت کی طرف نشان دہی کرنا سبے۔ (جوزت جے نوتن)

قرآن ده واحد کمناب ہے بیس کے الهامی مونے بیب شمار ماری ولاک موجود میں اور محمصلی الدّ علیہ دلم وہ واحد رسول میں جن کی زندگی کا کوئی محقر ہم سے مخی تہیں و محمصلی الدّ علیہ دلم وخوا فات سے ماک ہے قرآن السلام ایک الیا فطری اور سا دہ سا مذہب ہے جواویام وخوا فات سے ماک ہے قرآن کے اس مذہب کی تفصیل میش کی اور سول الدّ ملی الدّ علیہ دلم نے اس میمل کرکے دکھایا قول وہم کی روسول الدّ ملی الدّ علیہ دلم نے اس میمل کرکے دکھایا قول وہم کی روسول الدّ ملی الدّ علیہ دلم نے اس میمل کرکے دکھایا قول وہم کی روسول الدّ ملی الدّ علیہ دلم نے وہم وہمیں آتا ۔

( جناب رق سے معذرت کے ساتھ)

ا کے کا وہ کمال جوائی نے فتح مکا سے بعد منا فقوں کے حق میں ظاہر کیا۔ اخلاق انسانی کا ایک سے رت انگیز نیونہ سے۔ (ولیم دافی)

اگراب کی تعلیم برانصاف وابان داری سے تنقیدی نظروالی جائے، تو برکہنا ہی بڑنا ہے کہ وہ مرسل اور مامور من الند تھے۔ پر کہنا ہی بڑنا ہے کہ وہ مرسل اور مامور من الند تھے۔

مصرت محدرصلی الله علیه دستم کاطرزمل اخلان انسانی کا بیرت انگیرکارنامه بست بهم بفین کرنے برمجبور بین کرمضرت محمد رصلی الله علیه دستم کی تبلیغ و مرابت خاص میانی برمنی تفی . برمنی تفی . بنی نوع النان برجس شف کی زندگی سب سے زیا دہ اترانداز ہوئی وہ رسول مرائی میں اسے زیا دہ اترانداز ہوئی وہ رسول مرائی میں اللہ تعالی علیہ وسلم ) کی ذائب مبارک ہے ایک سے بڑی بیا کی سے قا در مِطلق کی وحدت کی طرف نوع النان کو بلایا ہے اور اب جوشخص بھی میعلوم کرنا جا بتا ہے کہ و نبائے اس ہے باک وعویت می کا کیسا ہوا ب دیا ، تواسے چاہیئے کر دہ اس کا جو اب ای کر ہ ارسی کا ایسی مرائک میں کہ دہ اس کا جو اب کے کر ہ ارض کے نقشہ پر تلاش کر سے داسے اسلامی ممالک میں آپ کی تعلیات کے دہ نقوش میں گے بی بی بیس و ریا سے بہت بلند ہیں۔

## ( مان دلیم **دریبر**ر)

نبی اکرم حضرت محر رصلی الله تعالی علیه وستم کواکترم و خیب نے اس دھندیکے میں دیکیا ہے جب کرمیاروں طرف خون اور جبالت بھیلی ہوئی تھی الیے مورضین میں دیکیا ہے جب کرمیاروں طرف خون اور جبالت بھیلی ہوئی تھی الیے مورضیان بنی اکرم سے متعلق کوئی بھی غلط بات بیان کرمسکتے ہیں، لیکن اب تعصب اور جبالت کا کہ ہُر اِنی سے مبث چکا ہے اور مہم اب بانی اسلام سے رسے محمد رصلی الله تعالی علیوسلم کو بوری روشنی اور تا بناکی میں دکھ مسکتے ہیں اور ایکے لائے ہے نے فرہب کی معقولیت کو اور کی روشنی اور تا بناکی میں دکھ مسکتے ہیں اور ایکے لائے ہے نے فرہب کی معقولیت کو اور کی روشنی اور تا بناکی میں دکھ مسکتے ہیں اور ایکے لائے ہے نے مرسکتے ہیں۔

ربشب بود کارنیشر)

معنرت محکر رصلی الندعلیہ وسلم کا لایا ہوا قانون ، صاحب تاج با دنتا ہوں کے اسے آمان کے سلے اسے کا دنتا ہوں کے اسے آمان منروری ہے ، حبتنا غربیب سے عزبیب بے مہارا النانوں کے سلے اسے کی منرورت واہم بین ہے ۔ ان قوانین کو بہت منجدہ انداز منکر آنہ ذہن ، عالمانہ رنگ آوڈ عمل مہولتوں کی خوبیوں کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے بیش کیا گیا ہے۔

ر ایدمندیرک)

مجھ کوکسی وقت بھی بیٹیال نہواکہ اسلام کی ترتی تلوار کی مربون منت ہے ۔ منیں، ملکہ اسلام کی کامیابی رشول النگر کی سادہ وسبے بوٹ زندگی، ایفائے وعدہ ا اصحاب و بیروڈن کی میرمعولی حمایت ، توکل خدا اور ذاتی جرائت و استقال سے والستہ ہے۔

( داکٹر مٹکھم)

المخضرت رصلی الندعلیه وسلم کا بورا ندمهب اسلام ایسے اصولوں کا مجوعہب جو نمام ترمعقولیّت برمنی سبے۔ ایس کی تعلیم کی سادگی اورصفائی ورتفیقت وہ زبردست قرین میں بواسلام کی ترقی اور نبلیغ میں برابرعمل کررہی میں۔ قرین میں بواسلام کی ترقی اور نبلیغ میں برابرعمل کررہی میں۔

(بروفیسرایہ ورڈمونے

آب بن تعلیم کی سجائی سے ابنے مقصد میں سمیشد کامباب رہے۔ اگر کمی خض کو اس میں نسک ہے کہ آپ بین شجاعا نہ ضعائل ، روحانی خصوصتیات اس قدر موجود نہیں تغییر کرجن کی بنیاد برائی و و سروں میں ممتاز تھے۔ تو وہ حبائے اور حنین ابدر اور اُحدے میدانوں کو دبیعے۔ (کانڈی میرس مان وی عرب اِن سین مبدا قال صفح منبر ساس)

خرد رصلی الله تعالی علیہ وستم انے حور توں مے حقوق کی الیبی حفاظت کی کہ اسس سے بنے کسی نے نرکی تھی۔ اس کی قانونی مہتی قائم کی گئی جس کی بدولت وہ مال درانت میں جسسہ کی حفدار مہوئی۔ وہ خود اقرار نامے کرنے سے قابل ہوئی اور مبر برقع پوش خاتون کو مرتبعث زندگی میں وہ حقوق حاصل موسئے جو آج ۲۰ ویں صدی میں اعظے تعلیم ما فیتم ایستانی حورت کو حاصل نہیں ہیں۔

( مسرو پیٹر کربیٹس)

وه نام کیا تھا بجس سے کہ کو تئے تمام مرد بحورت اور بیجے آج کو تمناخت کرتے ہے۔ معنی تھا جس سے کہ کو تما مرد بحورت اور بیجے آج کو تمناخت کرتے ہیں سے دوہ نام امین مخطاعیں کے میں انسان سے ہیں مسے زیادہ معزز اور شرلین لقب نظر مہنیں آنا و معزز اور شرلین لقب نظر مہنیں آنا و

زمسزاینی سنیٹ )

کوئی شک منیں ہے کہ صنرت محد بڑے داست بازاور سیتے دلیادم منے۔ ( دُاکٹراسے نری مین ) ناموری پرسٹ سنسرق مسرحان ڈیون لیرٹ اپنی کتاب فران اور محارے معندت سے دیباہے میں اکھتا ہے۔ اس کتاب سے مکھنے کا نابجے رہیکن مخلصانہ مقصدیہ ہے کہ محدرصلی اللہ علیہ دیم

اس کتاب کے عکھنے کا ناہجے ریکن مخلصانہ مقعد یہ ہے کو محد رصلی الله علی ہوئی کی سوائے سیات کو جھوٹی ہمنوں اور نارواالزامان سے پاک کیا جائے اور ایسی نے مخلوق عالم کی فلاح دہمبود کے لئے جو کچھ کیا ہے۔ اسے اچھی طرح اشکارا کہ جائے ۔
بعض مصنفین نے تعصیب سے جوش میں توجید برستی کے محافظ کی نیک نامی کو جو اسے دھتبر لگایا ہے۔ اس تعمل کی فلطی کرسے صرف میں ظاہر مہنیں کیا ہے کہ ان میں خود شرات اور علم و تحقیق کا کوئی مذہر موجود دہنیں ہے، ملکہ امہوں نے الفعاف لیندی انسانیت اور علم و تحقیق کا کوئی مذہر موجود دہنیں ہے، ملکہ امہول نے الفعاف لیندی

کے خلاف بھی کام کیا ہے۔

محد کی صدافت کی بین دلیل برہ کے سب سے پہلے جو لوگ اپ پر ایمان اللہ کے وہ ایپ کے عزیز ترین دوست اور اعزا شخے ہجائی کی عادات وضائل سے کمزیر ترین دوست اور اعزا شخے ہجائی کی عادات وضائل سے کمزیر وانف شخے اور با وجو جبتی کے انہیں ایٹ بیس کوئی البی برائی یافای نظر نہیں ائی جو ایک بناؤلی، دھو کہ باز شخف میں ہوسکتی ہے۔

میں سوال کرتا ہوں کہ کیا بہ خیال کرنا بھی ممکن ہے کہ ایک الیبی فات جس نے الیے ملک کو وحد اندین کی تعلیم و سے کراصلاح کی ہو، جو صد لوں سے بت پرستی کی ہو الیے ملک کو وحد اندین کی تعلیم و سے برکومٹایا ہو ہو لئاک جماقت میں مبتلا رہا ہو بھی نے بچوں سے قتل کر ڈاسلے کی رسم بدکومٹایا ہو اور شراب خوری اور جو شے سے دنیا کو نجان دلائی موا ورجی نے شادی کے لئے باکیزو معاجی آئین و فوا علد بنا سے مول کیا الیبی ذات ہوان اصلاحات کے سلے باکیزو معاجی آئین و فوا علد بنا سے مول کیا الیبی ذات ہوان اصلاحات سے سلے باکیزو معاجی آئین و فوا علد بنا سے مول کیا الیبی ذات ہوان اصلاحات سے سلے

انهائی کوشاں رہی مورمکار اور وھوکہ باز" رنعوذ بالند) خیال کی جامکتی ہے؟ بنیں۔
ہرگرز ہرگرز ہنیں ۔ محمد رسول الندصلی الندعلب وسلم میں سوائے سیائی اور حفا بنیت
کی تعلیم کے جوش کے اور کچورز تھا ۔ بھر آخر توگوں کو یہ بھین کیوں بنیں آیا کہ وہ بجائی
اور حقابیت کی تعلیم کے گئے ہے۔

یربنی افزالزماں کی صدافت کا ایک بڑا نبوت ہے کوستے بہلے وہ لوگ اسلام لائے جو اکر خاتون ہے دوست تھے اور وہ پاکیرہ خاتون جو اک اسلام لائے جو اکب کے سب سے گرے دوست تھے اور وہ پاکیرہ خاتون جو اکب کی خاتی زندگی کی بہت ہی قریب سے دانف اور دازدان تھیں۔ انہوں نے اکب کوسب سے پہلے دسول برحی تسلیم کمرلیا ،

دسول فدای زندگی میں اگر کہیں بھی ذرا سا الجھاؤ ہوتا تو ہولوگ اب سے
اس قدر قرب سے واقف تھے وہ صروراً کا ہ مونے اور کہی بھی اپ کے نبی ہونے
کو تسلیم زکرتے ، لیکن اس قدر قرب سے دیکھنے والوں کا اسلام فبول کرنا نا بہت کرنا
ہے کہ اندر اور با ہر کہیں بھی ایک کی زندگی میں رہا دی ہی ۔ بیری کی بوری زندگی مبارک
اندر اور وسان اور دوشن تھی۔

( حان وليون لورث )

النّداكبر! اگرخمد (علی النّد نعالی علیه وسلّم) النّد نعاسك رسول بری ن شخصه، نواب به به بهركو نی رسُول دنیا بین آیا بهی نبین سبت. (منراسكات معنیف اخبار اندلس) ا درایک باک مقصد کے منے اسے کی خوات ان جندافراد میں شرافیان مخالا اور ایک باک مقصد کے منا منا کے خوال ایسی کی ذات ان جندافراد میں سے ہے جنوں افراد کی خوال کے داخر کے مقصد بنایا ہے۔ ایسی خدائے داخر کے ایسی خوال کے داخر کے داخر کے ایسی خوال کے داخر کے داخ

(استنظے لین اول)

Marfat.com

اسلام امن کا فرمب ہے۔ بولوگ برکھتے ہیں کورشول نے اسسے ملوار سکے فرسیے بھیلایا۔ انہیں شا براسلام کی تاریخ سے واقفینٹ نہیں ہے۔ انحفرت نے ونيا مي أكرمسب من ميلامسبق بروياكه دنياكي جيزين تمهاري أقامنين مين الكه تم ان سے اقابود اس کے فدا کے علاوہ تمہیں دنیا کی کسی چیز کے آگے نہیں جمکنا جاہیے۔ دومری چیز پیم مراسلام نے بہیں پر سکھائی کرانسان اپنی فطرت و مجہ سے بریدا کیا گیا ہے (آب نے مال و دولت حسب وانسب یا رنگ کی بنیا دیرانسانوں کے درجے قائم کرنے کی نی لفنت کی اور دنیاسے غلام ، آ قا اور غلسی ومالد*ار سے فرق کومٹنا دیا بعرب کوعجی پر* ا در گورے کو کا مے برکوئی فضیلت مزرکمی بیکن آج کی نام نها دمیذب دنیا میں برانتیاز باقی ہے۔ اندیں ماہیے کہ دو اسلام سے بانی نصف مکھیں ؟ ونیا داری کوسب مے فراکھا ،لیکن میغیمراسلام نے اس فرق کوختم کر دیا اور تبایا که ونیا داری بھی دبنداری سبے ربشر طبکہ احکام آلئی سے عین مطابق مہواجگے۔ عام طور سے مرس مجی جاتی ہے۔ گر اسلام نے جنگ سے بھی اعلیٰ اصول بیش کئے یہ جنگ میں مركام ما زهد اك اصول كى نالفن كى اور جنگ كالب نولفبورن لقشه بيش كيا -م من نے جاکے میں مجی ظلم و ناشائسگی اور حصوت کی مخالفنٹ کی بینا کیے اسلام سکے نام لیوارات کے رامیب اور ون سے متھے۔ فاورونيم زمندوستان حررح بمبى

/arfat.com

عام طور برحضرت محمد رصلي الندتعال عليه وسلم بخاموش ليند ستصر مزاج اقدس مِن كميها نيت تقى گوائب مِثامَن بشاش بهي رست شقه گر زياده نرمجيدگي بهي ليند نقی ایپ کی مسکوامیس بری دلفرب تھی۔عام الوں سے برعکس ایپ سے سے کارکٹ مأمل برسرخ تفا اضطراب اورجن كى حالتوں ميں جيرة الورزيا ده روشن بوجا أتحالية فانت بلاشبر معولی هی ایب نبایت می ذکی اوربهن می دنیم منظر قوت ما فطراند باددانشن بهت فوى مفى معاملات معجم لهاول كوملداورصات مات أيسمحر ليخ من عنداي أب بهت ساد كي ليند من . روزسے بسن زیادہ رکھتے تھے۔ لباس مبارک میں بھی بھی شان ومٹوکسٹ کوظا ہر منين فرمات شخصة فنائل معاملات بين بهن الصاف ليند تنصر امبر وعرب، دوست و اجبنی اطاقتور و کمزورسب سے ساتھ اُسٹ کا برتا ویکساں دمساوی تھا طبیعت کی زی اور رحمد لی کی دجیرسے توگوں میں نہابیت محبوب تنفے یو بیوں کی شکامیوں کو بڑی نوجی سے سنت شخصاوران کی تکالیف دورفرلسنے ہیں ہے مدکوشش کرتے شخے. فرجی نتومات مندائب بس مجى عرور ميدامنين كبر بيب اب انتاني طاقت وربويك منظ ونت بھی اسب کے اخلاق وعادات اورطرز زندگی میں دہی سادگی تھی جواب کی مصیب مے زمانے کی زندگی میں معی او میں با وشاہ ن سے وازمان کا آب کے مبارک دل میں مجمى خيال بحى منين كزرا-أت كى كسى مجى جكراً مركة وقت وكراب كے استقبال ميں كوئي عيرمه ولى شان ببيراكي ما تى عنى نودواب كوناكوار كرزتى عنى اكرائ كسى عالمكير عكومت مصنوالال تقف، نو ده منى زمين يرخدا كى حكومت اور اخلاص كى حكومت ب

( واستنگس اردنگ)

بصرت محدرصلى الترتعالى عليه وسلم كاعلى دماغ في ننا بانه نمائش و وكهاد ط سے نفرت کی ۔فدا سے رسول نے گھر کے اولی درجے سے کام کئے۔ اُب نے اگر جلائی حجارُودی بھیروں کا دودھ دولا اور اسبنے ہاتھ سے اپنی جونیاں اور اسبنے کیڑے دس<sup>ت</sup> کے۔ راہا زندگی کواب نے غلط مجھا اور ایک معمولی عرب ادر ایک معمولی سیابی کی مدا مصنورنے نوش جان فرمانی کیعف موقعوں پر آب نے اسبنے سا بھیوں کوپٹوب بیٹ معبر كركهانا كهلايا بكرخائى زندكي مي بعن مفت البيركزرجات يفط كنبى سميح ليد براك بمي بذ حلتی تنفی آمی نے اپنی حیات مفترسه کامفعید راست بازی بنا بیا مفااور اس طرح ا مب سنے اعلے درجہ کی سترن روحانی حاصل کرلی تھی۔ امب ایک خدا سے فاصد تنفے ا در ا بسنے اپنی زندگی کے اخری سالنس کے اپنی سنی کوا در اس بیغام کو ہوکہ اسے کی زندگی كامقصد وحيد مفا. فراموش منبس كيا - أب ف وي يك ابني فوم كو نهايت نتان كے ساخد ببنياني جس مبر عجزه انكساري كوث كوث كرمجري عنى اوراس انكساري سع برطا سرونا مخفاكه أمي ابني ذات كالجي بخوبي علم ركھنے ہيں۔ ( ليونارغ )

میں ندمیب اسلام سے الن رکھتا ہوں۔ اس کی تعلیم کوع رفت و و فعت کی گاہ سے دیکھتا ہوں ۔ اس کی تعلیم کوع رفت و و فعت کی گاہ سے دیکھتا ہوں اور اسلام سے بیغیر مرکوم ہا پر سٹوں بین مجھتا ہوں ۔

( لالدلاجیت دائے)

جبان کم خدا اور ندمب کا تعلق ہے۔ اُپ اُنہائی سخت سے اور جال کا اسانوں کا اور بالحضوص عور نوں اور بجول کا تعلق ہے۔ اُپ نہایت دعم دل اور زم سے ۔ اُپ نہایت دعم دل اور زم سے ۔ اُپ نہایت دعم دل اور زم سے ۔ اُپ انہائی سے ۔ اُپ شوہر بونے کے اعتبار سایہ بطور والد کے تقا۔ اُپ اپنے خدا کے بندے تقے۔ اُپ شوہر بونے کے اعتبار سے و بنا کے لئے ایک منوز ہے۔ ایک معران باپ تھے۔ ایک اچھا قا تھے۔ اُپ یں غریوں، کمزوروں اور ہے کسوں کیلئے ہمدردی موجود تھی اور وہ ہمدردی بے نظیرا ور فریوں، کمزوروں اور ہے کسوں کیلئے ہمدردی موجود تھی اور وہ ہمدردی بے نظیرا ور اُن کی تعلیم اور عیر محفوظ حالت نے اور ان کی اخلاتی برتری نے اُپ کا دامن کم زااور زندگی میں عزت واقتدار حاصل کرایا۔ اُپ کی زندگی ہر لحافظ سے سادہ تھی۔

رسول الندرسلى الندتعالى على وسلم البي عيرمسلم رعايا سصص قدر مرتباؤ كرت شفر اس كاعكس مندرج ذيل واقعه بين ويجعيشي -مدينة منوروسك ياس ايك مقام فيبرسه جهال كع بالتندسك فيرمسلم لعنى بيودى شقے ایک مرتبرانهوں نے آب کی خدمت میں زہرمالا مواگوشنت بیش کیا بعب معلوم بوكياكه اس بيں زبر ملامواسے توان لوگول كوبلاكر وريافت كرنے يرامنول نے اپنے برم كا قراركريا. رسول خلارصلی الندتعالی علیه وسلم ، كے تحل كو ديجيے كراس كے بادجود كران لوكول نے أب سے قتل كا اماده كيا مفاا وروه مشرك بھی منے ، مُراثب نے النين معاف فرماویا اور انتقام کاخیال بمس می ول میں نہیں انے دیا۔ مین کرنے کامقام ب كرب تصور وارمشرك كم سعام وركز فرات شفا ودان سعى كم في المراد في المنظمة المان سعى كالم في المرافي کونا لیندفراتے تھے، توکمی بے قسور مٹرک برسختی کرنی ایب کے نزد کیب کیسے جائزم و و پندن دام کنورج نبے ایم اسے ایم آرامے ایس )

Marfat.com

شری دام جندرجی جهادا جا بھگوان کرش، گورونانک داوجی بھزت ہوسی علیہ السلام برسب روحانی بادشاہ ہیں، لیکن میں کہتا ہول کہ ان میں ایک روحانی مشہنشاہ جی ہے۔ جس کا مقدس نام حضرت خار رصلی الشرعلیہ وسلم ہے۔ گرصرت خار رصلی اللہ الشرعلیہ وسلم ہے۔ گرصرت خار رصلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہے۔ گرصرت خار رصلی اللہ علیہ وسلم ہیں ماصب نے دنبا پر اس قدر اصان کئے ہیں جن کی مثال منیں مل سکتی اللہ میں خوش ہوں کہ ہماری قوم میں بہت سے ایسے وگ ہیں جو صرت محدے کہ ہے ہم میں اگر جہ ہر عرب کے نام کا اظہار کرتا ہوں جو صورت محد حالے ایجی دائے دی ہے۔ گر میندا کی میں والی میں کرتے ہم کہ مار خوال میں اگر جہ ہم کہ نام کا اظہار کرتا ہوں جو صورت محد محد اللہ جہت دی ہے۔ گر میندا کی میں ہم موروں میانی کا ندھی بر مرجود اللہ جہت دائے دی ہے۔ ہمائیا گاندھی بر مرجود اللہ جہت دائے کہ لیانی اور میندا مونی معلی ہم و دی نیٹر و دینرو۔ اللہ اللہ جہت دائے کہ لیانی اور میندا مونی معلی ہم و دینرو۔ اللہ جہت دائے کہ لیانی اور میندا مونی معلی ہم و دینرو۔ اللہ جہت دائے کہ لیانی اور میندا میں ہم دینے کہ اللہ جہت دائے کہ لیانی اور میندا میں ہم و نی معلی ہم و دینرو۔ اللہ اللہ جہت دائے کہ لیانی اور میندا مونی میں ہم و نی معلی ہم دو مین ہوں کو دیانی کا دوائی میں اللہ جائے کہ لیانی اور میندا میں کا دوائی کا دوائی کی دوائ

میراالل ایمان سب کریخیم اسلام صنرت محکدرصلی الند نعائی علیه وسلم ای بی بی بی بنی نوع انسان کے لئے ایک رحمت نفی الیغیم اسلام نے تاریخ وتمدن انمذیب و بنی نوع انسان کے لئے ایک رحمت نفی الیغیم اسلام نے تاریخ وتمدن انمذیب و اضلاق کو وہ مجھ دیا ہے جوشا بدہی کوئی بڑی مہتی وسے سکی ہو۔) اضلاق کو وہ مجھ دیا ہے جوشا بدہی کوئی بڑی مہتی وسے سکی ہو۔)
(پروفیسرا گھوبتی سہاسے فراق (گورکھ بوری)

تقریباسارایورب، گل امرکیه اوراً سطیبا صفرت عیسے کا پیروکارسے جین حایان، تبام اور تا مار در ان بر حرکا دم جزئاسے ، گرجی عرب و تو توفیر و تغظیم و کریم اور صدق واراوت کے ساتھ "فاتم الابنیار" کا نام لیا جا ماہے بھی دیگر ہیر بہنجیم و ل اگور د، ریشی اور بنی کا مرکز منیں لیا جا تا جو اخوت بیغیم اِسلام نے قائم کی ہے ۔ کوئی نہیں کرسکا جس مصنبوط جیان پر اسلام کی بنیا و صفرت محکد نے رکھی ہے ۔ وہ کسی اور کا صحد منیں ہے ۔ یہ ساری با بین اس امرکا یقینی شوت بین کر صفرت محمد صاحب اصلی للد تعالیٰ علیہ وسلم بی معرول طاقت والے عیر معمولی انسان متھ اور النسان کی اصلاح کے لئے خدا کے فرشا وہ متھے ۔

د لاله بش داس جي )

سعنرت عند دور مل الترتعالی علیه دستم کاظهور منی نوع انسان برخدای ایک رحمت عندا. دور کتنابی الکارکریں . گراب کی اصلاحات عظیمہ سے عیم لیٹی ممکن منیں ہے ۔ ہم بو دھ دھرم کے ماننے والے حضرت محدر ملی التد تعالی علیه وسلم) سے بد مدمجت رکھتے ہیں اور اب کا انتہائی اخرام کرتے ہیں۔ اسی دج سے برما میں ہمارے تعلقات مسلما نوں سے بہت زیا دہ بہتر ہیں۔

ر بره دهرم محديثوائے اظم جاب الل تولک مالي

مبورین، اخ تن، مساوات \_\_\_ یر وه عطبات بین بو صفرت محروسالله علیه وسلم انوت ، مساوات و سرح معلقات بین بوصفرت محدوس الله علیه وسلم افران نوع انسان کوعنایت کئے اور صفیقت بین بین وہ اصول بین جن کی مبرز مانم اور مبرد ورکے معلمول سنے اشاعت کی سبے -

( لالدرام لال درما المرسر". تنح

عام خیال بیسب کواسلام شمشیر کے زور سے بچیلا ہے۔ بگریم اس دائے سے موافقت کا اظہار نہیں کو سکتے کمیونکر درمتی کی وجہ بوجیز کسی ظالم کودی جاتی ہے۔ وہ جلد ہی ظالم سے واپس بھی نے کی جاتی ہے۔ اگر اسلام کی اشاعت جرکے ساتھ کی گئی ہوتی تو اُج اسلام کا فام و نشان بھی باقی ندرمتا ، لیکن الیسا نہیں موا ، بلکہ بم دیکھ رہے بین گر اسلام ون بدن ترفی کر رہا ہے۔ کیوں جیر اس لئے کہ بانی اسلام رصال اللہ نما اور بنی نوع انسان کے لئے پریم تھا اُپ نفا اور نیک خیالات کی طرف اُپ داہما کی کرنے اپ داہما کی کے اندر عجب اور رہی کو انسان کے لئے پریم تھا اُپ کے اندر عجب دائر دائر کی طرف اُپ داہما کی کرنے ایک واپ کے دائر کی ان دائیا کی کرنے تھے۔ در تی کرنے تھے۔ در تی کی طرف اُپ داہما کی کرنے تھے۔ در تی کرنے تھے۔

مری دام جبندجی جهاداج ، مجگوان کرش ، گرونا نک دایرجی ، مصرت موشی مصرت میسند ، برسب روحانی بادشاه متحد اور میں که تا بوں کر ان میں ایک روحانی شهنشاه بھی تخابع بس کا مقدس نام محمد رصلی الند تعالی علبه وسلم ، نخابع بس کی بج تر لائف کرمتعلق کچر کہنا ہے مدمشکل ہے ۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہرایک ریفارم نے آگر دنیا میں بہت کچر کیا ہے ، گرمصر ن محمد صاحب رصلی الند تعالی علبہ وسلم ) نے آگر دنیا پر اس قدر اصافات کئے ہیں جس کی مثال نہیں مل سکتی ۔ (بند ت مجمت سامین داس صاحب المیدوکییش رکوه مری)

(پیغمبراسلام ایک باعمل انسان اور بهت بڑے شہری شطے ان کی سجائی کی بیاس کو سوائے وحی النی کے اور کوئی ہجیز مرجی اسکتی تھی ۔ امنوں نے لبنی قوم کواپنی زندگی میں میں سیند میر رہنے زندگی میں میں میں سیند میر رہنے کا اصول ان کی زندگی کا جُرنباد بالحضرت محد رصلی الند علیہ وسلم ہنے ہمیشہ روا وار می کی تعلیم و تلفین کی ۔ وہ ہمیشہ عالمگیر اتحاد سے حامی رہے۔

arfat.com

. مجلی صدی میں عرب کی اخلاقی حالت بہت خراب تفی حب کوئی عرب مرمایا اور دواین بیوبال جیور ما انفااتواس کے لیداس کا بیاسوائے اس عورت کے سسے دہ بیدا ہو۔ بافی سب مورنوں کو اپنی بیوی بنا لینا مفاعلادہ ازب عارضی ننا دیاں بھی ہوتی تختیں بحرب قوم میں اتفاق کا نام دنشان نر تھا۔ یہ لوگ ایس بیں ایک و دسرے کا گلاکا ٹاکرنے شفے نیکن ونیائی تاریخ بیں برمیخرہ ہوا ہے۔ کہ مضرت محدولي التدعلب وسلم المياس قوم مين جان وال دي يتصرف في امنين سكمايا كربت برستي جيورو ووراكب غداكو مانو مشروع مين مصرت محروصلي التدعليه ولم کے مرمت متیس معاون اور مدر گارشتھے۔ان کی جاتی قریش ان کی نمالف تھی۔ است محضرت مخدصاحب رصلی الندعلید وسلمی نے ان میں جا دو کی بجلی مجر دی۔ وہ بجلی جرانسانول كوديونا بنا ديني ب أتحضرت في برجلي داجول، مهاداجول مي منيس معرى متى، بلكه عام لوگول بين مجرى تني برغلطست كه اسلام محض بلوارست مجيبلاست، بلكه بر امروا فعرست كما شاعن اسلام مصيل كمين الوارسي اعما في كن اكركوني مرسب الوار سے میں سکتا سے، نواج ہی کسی مزمب کوکوئی میں اگر دکھلا وسے۔ برونيسردام ديو بي-اسے)

المخضرت رصلى التدتعالى علبه وسلم كى شاف مي نا واقفيت ياشرارت سه بر كمناكة أب كي تعليم قتل وخونرېزي كي تعليم هي بالكل غلط اورمنلات وافعه سے بيشخض كا دل شقے نتھے بچوں كے رونے سے بے فرار وب مبین موجات يو ہزاروں كالبال سن کر بھی اپنی نگا ہ پنجی رکھے۔ اور کعب کے فتح سکے دن صبروتمل اور رحم وروا داری کا و و ب مثل مظاہر و کرے کو جس کی نظیر فائلین عالم کی بوری تاریخ میں مذمل سکے۔ لینی ابنے برترین دیمنوں کومی قابویس لانے کے لیدمعاف کریسے بوظلم و تعتری کومبرو مكركے ساتھ بردانشت كرے بسب مجھ غربوں اور مفلسوں برنجیا وركر وسے بو نوداسينے فانخوں سے بخرمسلموں کی خدمت گزاری کرسے اور ان سے سانخوان ہے احترام سيديين أسئ بينمسلمول مح وفودا ورسفارتون كاامتفبال كرسے اوراين مسجدين الب عيزمسلم كي يجيلاني بوني كندگى اور نجاست كواسينے مركزيده فالمخول سے صاف كرف يس معى دريغ مزكرسك كياس كي تنان من الساكها جاكتا سه ؟ المحضرت وسلى المترتعالى عليه وسلم كي تعليم مهيشه يرربي كرجوفعل كيا عباست. وه خلوص ا ورمیجاتی سے کیاجا سے۔ آمی کی تعلیم کا مقصد بنی نوع ایسان کی خدمت گزاری کے سوا سرگز برگز کھ منیں ۔ ر بالوبرج بهارى لال بى است ايل ايل بى)

Marfat.com

سیرن آلبنی کے مطالعہ سے میرے اس عقیدے ہیں مزید نجی اور استحام الدعلیہ الدائلی اسلام نے تلوار کے بل پر رسوخ عاصل نہیں کیا ، بلکہ بیٹی پر اسلام رصلی الدعلیہ وسلم کی انتہائی بے نقاد و منبعتبن وسلم کی انتہائی بے نقاد و منبعتبن کے ساتھ گھری و البشگی ، جزائت ، بے نونی ، الند تعالی برکا بل بحر دسم اور اپنے مقصد و نفس سے کھر دسم اور اپنے مقصد و نفس سے میں کہ میا بی کے تقیقی اسباب نفے بیر و نفس اور مرمشکل کو اپنی میمر گھر کو دیں بہا کر الے گئے ۔ پر و نفسائس مرکا و شاور مرمشکل کو اپنی میمر گھر کو دیں بہا کر الے گئے ۔

(گاندهی)

جس وقت نمام مغرب ( لورب) پر اندهیرا جیایا بوانها اس وقت ایب روشن دیجیدا درشن دیجیدا درشن دیجیدا درشن دیجیدا درشن دیجیدا درشن دیجیدا در سناره مشرق کے اسمان پر جیکا اس نے مذهرت ساری دنیا کوردش کر دیا بلکه تمام مجیدیت غروه مخلوق کوارام و راحت بہنچائی اسلام ان غلامت کریں تو مہیں جر جبوٹے کے جائے ہیں۔ اگر مبدد واحترام کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کریں تو بین او مجی مبری طرح اس کا احترام کرنے لگیں گے۔

دین اسلام لانے والے حضرت محکد اصلی الندعلیہ وسلم اصاحب کی زندگی دنیا کو بے سفارتیمی مساحب کی زندگی دنیا کو بے سفارتیمی سبتی الحضرت محمدی برایک منتیت دنیا کے لئے سبتی و سبنے والی سبتے۔ بشرط بکر دیکھنے والی انکھنا مسمحنے والی دیا نے اور محسوس کرنے والی دل ہو۔ دل ہو۔

ر مهانما نسفید و حاری )

نسل، دیگ ، قومیت اور مذمب کے یا مضوں مختلف کروں میں بٹی ہوئی
دنیا کو اُج بھی رسول کریم کی تعلیم کی صرورت ہے اُنمام انسانوں کو برابری کے حفوق
ا ورموا فع حاصل ہونے جاہیں رسول کریم کے اس بیغام کوہمارے ملک کے دستور
ا ساسی میں بھی جگہ دی گئی ہے۔
مسرے ایم منشی کورنز داوی )

حضرت محدر اسلی الله علیہ دسلم نے بنی نوع انسان کو ایمان داری ، امن اتخاد اور دوا داری کا پیغام دیا۔ آج حب کہ تمام دنیا نفاق اور فیا دان سے کرفیے مکر سے موربی ہے۔ انخفرت کے وکھائے ہوئے داسنہ پرجیانا اور بھی مفروری ہو جا ناہیے۔

آب کی تعلیم سی ایک ملک یا مت کے سے مندی میں ایک اپنیام ساری ہور دنیا کے لئے تھا۔ اب نے انحاد ، جہائی چارہ اور السانی ہمدروی کے اصولوں پر ا زور دیا۔ بیں اس مہنم الشان ہی کو ہر برعقیدت بیش کرنا ہوں۔

ينذت كو وند المبعد بينت رسالق وزير حكومت

دنیا کی موجود و تهذیب صرف اسلام کی بدولت ہے۔ وزیا کی موجود ہ تہذیب صرف اسلام کی بدولت ہے۔ واکٹر کے ایس سیتادام ایم اسے بی ایج ڈی

امن وسکون کی متلاشی اس ونیا میں میزیراسلام کابینیام ایک میناره نورسے-مدری منت داؤر وزیر مال حیدرآباددکن وي ري كوي

( عيرسم منعراء كالعنب كلام)

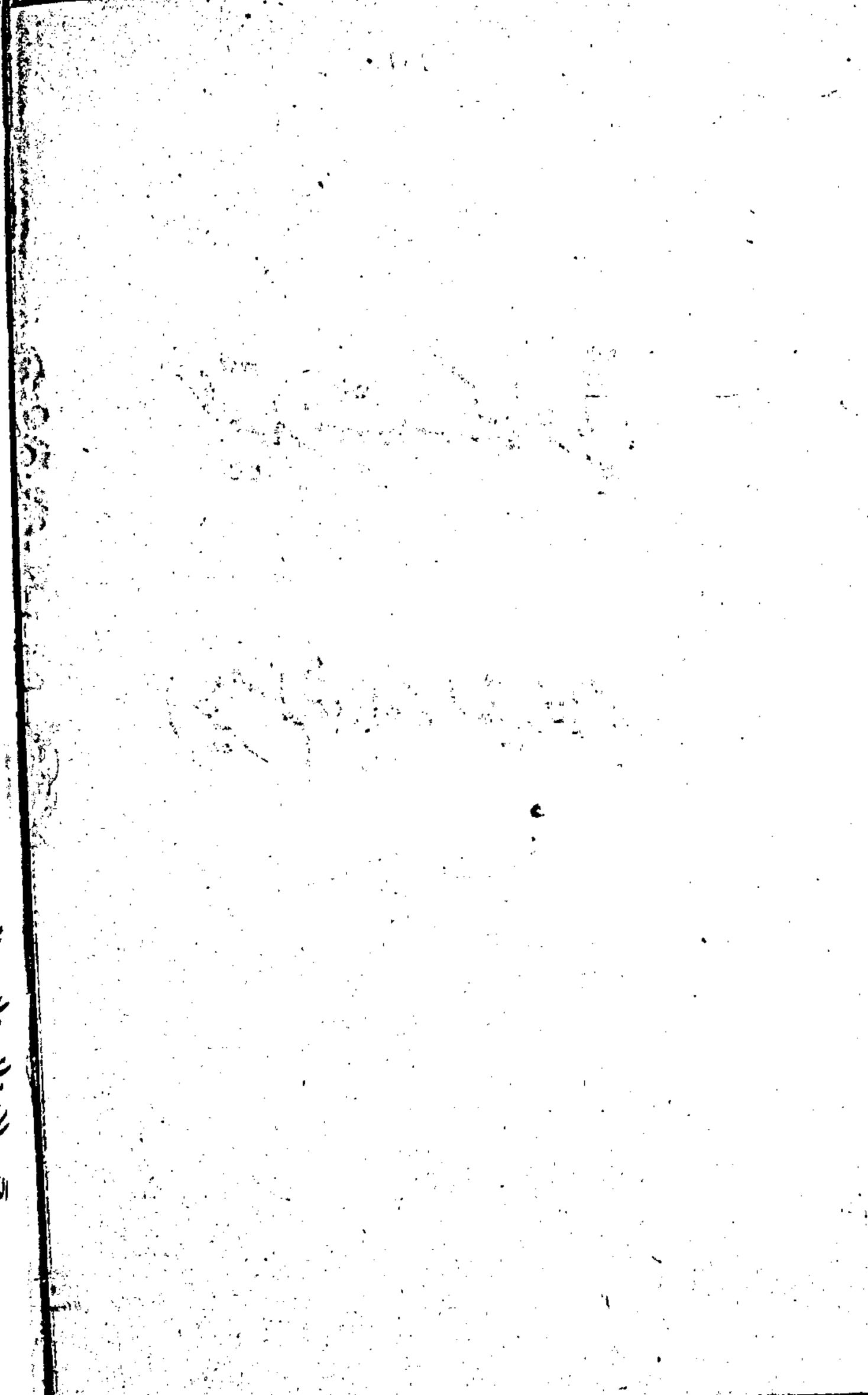

### بهندوسا أي المعرال كامرح كر

مندوب ایم احمد مرسل کا مدت گر احمد کی نعن اکم است و نیابی مشیر در ماین اس کوخکدمی یا جانب سفر فرایا دو الجلال نے جنت سے اسکا گھر کی منی نے لطف کی سک و نیا پیمی نظر ( جرمدی دِتودام کو تری )

مخشریں دی فرشتوں نے داور کورخبر سے بنت کو سبے بعث کو سبے نام دِلوَ رام نخلص سبے کو شرکی سبے کو شرکی سنتے ہی بر ملائڈ سبے ایک انوعی بات النے کا نام النے مرکم سل کا بر الحالی النے کا نام اللے کا نام کا

# اک عرب نے ادمی کا بول الاکروبا

كن في ورون كو إعطابا اور محاكروا ؟ كمست فطول كوملايا اور دريا كرديا ؟ زنده مومان نيس ومرت بي انك نام بر الله الله المرت كوكس في مساح كرويا؟ شوكن مغرور كالمس شخض في توراطلا مهدم كس ف الى المعركسرى كروما ؟ كس كى مكمت نے ملیموں كوكيا ورملم ؟ ا درغلامول كوزماسنه بحركا مولاكرديا؟ كهدوما لاتقنعو نتركسي فيكان مي اور دل كوسرلبر محوتمت اكر ديا سان بردول مين حصاميطا محاسن كانات اب كسى سنه اس كوعا لم انشكار اكر وما أدميت كاغرض سامان مهتيا كر ديا اک عرب نے اومی کا بول بالا کردیا

( پندن ہری چنداحرا کی اسے )

## طوفان زندگی کاسها المهی توبیو

طوفان زندگی کاسهارانمنیس تومو دریائے معرفت کا کنارہ تمہیں تومو

بال بال تمهيس تومو ول عالم كے ولنواز ولدار و دل نشين و دلا ماتمهيس تومو

> دنیا کے خم را موز مانے کے ورومند امت سے دل کے زخم کا جاراتمہیں نوہو

لطف فدائے کا تنفاعت کے جیس میں وزوع کر ریاں نیاں و نمذر کے آو میں

فيض عميم كاوه اشاره نمهيس تومور

ملتی ہے تم سے ان کی نگاہوں کوروی دنیا ددیں کی انکھ کا ماراتمہیں توہو دنیا ددیں کی انکھ کا ماراتمہیں توہو

ئم برسمیشدمطلع عالم کو نازسیسے -رمنا سے اوج برجو شارائمیں نومو

حاتی ہے عرش کر برتمہائے ہی تقبیر سے میری وعاشے ول کا مہاراتمہیں توجو میری وعاشے ول کا مہاراتمہیں توجو محانتم محال او ونسب کاری او م

زبان افسار ول بودننب جائے كمن بودم نظرنطاره منزل لودسب حائے كرمن بودم ہماں بمب جان محفل تو دست حاسے کومن و م بدريائم مزلود كمطفر كرداب وطونان مكون ريك ساحل لودينب جائے كمن بوم الميبردات عقبة فراعنت ازعم دنيا مرابرنطف حاصل بودشب جائي كمن بوم بران مجے کر کسب اور کر دے از نگا ر من تنبيههماه كامل لودست جائے كرمن بودم ملائك وست لبنة عرش وكرسي لطف أماده ومعرضدر محفل بورسنب حاست كمن بوم عوش لمسياني

بڑے جھوٹے میں جس نے اکل نوت کی باوالی زیانہ سے تمیز سندہ و آقا مٹ اوالی زیانہ سے تمیز سندہ و آقا مٹ اوالی

سكام أس برسوايا رحمة العلمان بن مرسوايا رحمة العلمان بن

سکام اس برجرمای بن کے آیائم نصیبوں کا مددکار دمعاون بے نسبوں کا ، دیر دمتوں کا مددکار دمعاون بے نسبوں کا ، دیر دمتوں کا مددکار دمعاون بے نسبوں کا ، دیر دمتوں کا مسکام اس برجرآیاہ رحمۃ لِنظالمین بن محر مسکام اس برجرائی خریا کا دیر انوں کو فرزانہ مسکام اس برجرائی خریا کا دیرانوں کو فرزانہ مسکام اس برجیوٹے میں جس نے اک افران کو فرزانہ مسکام اس برجیوٹے میں جس نے اک افران کی مکھانی مسکام اس برجوہ ہے اسودہ دیر گذبہ برخصری مسکام اس برکوہ سے اسودہ دیر گذبہ برخصری

سُلام اس دائد اقدس برحبات ما ودانی کا سُلام اُزاد کا ، اُزاد کی رنگین بئیا نی کا ر جنب مگن انخدصاحب اُزادی

## ول سكاما بى ريا فرقت مين ال كالمرجع

معرفت كى منزلون بك و ەحوال مبيجالىس به تننهٔ لب جونا در بیر مغان بینجا منین كمند بخضرا ملك مبكن وهوال بينجالنبس السكيماعل يم كوني شرس سال مينجانبس اب كراك كوش كم تنوفغال منيابهن (جناب مندن علمن نائحة برشادها صب ائتد)

وشنت فارال مك بومبركار والمنجانين اک قطره مل مسکااس کو زمام مشقس دل سلکتابسی ریا فرقت میں ان کی عمر عمر مدرح حن مصطف نه ایک محربگرال نیک دید کی سے خر تو واقف کوئین سے سیط بہتے تری جہاں وہم و گیاں سیا انہیں يفربب لفس المنكالفت تومنين

# عن را در معوب خدال می الت

کریوسے دوح الامن دا ہے نماآئ کی دات بڑگئی عرش بر بنیاد و فاائ کی دات جو بھی دینا مخاوہ خالق نے دیائے کات عرش پر انے ہیں عبوب فدائے کی دات کیسالائی ہے یہ بیغام صبا آئے کی دات عرش پر کون مواجوہ نماآئے کی دات نووطلب کرتا ہے بندوکوفلائے کی دات فردہ خاک بھی مہتاب موا آئے کی دات فردہ خاک بھی مہتاب موا آئے کی دات فردہ خاک بھی مہتاب موا آئے کی دات

یں گئے چرخ بہ محبوب خدائے کی دات کونی دبھے تو براندازعطائے کی دات ہے فرشتوں میں ہی شور ببائے کی دات مشب معراج ہے محبوب و محب طقی میں الشراللّٰد! یہ اعزازِ محسب مدوکھیو اس طرح جیلی ہے کچے روئے محرکی ضیاد اس طرح جیلی ہے کچے روئے محرکی ضیاد محمد کی منیاد

نوریوزان سے میرادل مجی ہے روشن گوہر ظلمین گفرمیں میصیلی ہے صنیاد آج کی رات خلمین گفرمیں میصیلی ہے صنیاد آج کی رات جناب می گمبر برشا دساحب کوہرواہوی اس کی امین سورسی سے عائے اسکوکیا ہوئ

سوهااس كونرنها زبهار داوارلفا رت کے ذروں کو عالم میں کیا طوہ ما أن كرتون عرب كا بار براكر ديا: ياره وحدت كالمحبول تجركوسجادامما سترتك تجرير كرك كالحزسارا الشبا . أفري عصمت سرايا أفرين صداً منه كون سه اج نام تيرا استحليم دسيملا ، أفرس من يدتيري يا محكر مصطفيا زندہ جادیدس سے دوجهاں میں بن کیا المت يم كارنمايال كيمرسين اسسعوا الغرض براك مبريس مطانيرا دتنبر برا فرقه بندى نه بصے زیجر دریا کر دیا۔ مرزمن سسے اس کوائی کیمنیں الفت فرا اس کی امنت مورسی سے اسٹے اسکوکیا بول

( بنِدُن گنبشی لال صاحب مُستدوم اوی

بارعصیاں سے کل مک عرب مخور تھا اس خدائے و دجهاں کا دیکھے لطف وکرم كالثف امرار وحدث بالمخد مصطفي ! بادى برح كبول يا تجه كو نورمع دنت نازسیدابل وب کوسی رزنیری دات پر امن كالميتمر بهايا خشك ريكستان بي رحلم کا شرمت بلایا حس نے اسیفے تغیریں حابلول اوروحتيول كولايا راه راست بر كام نوسف ده كيا كها كرفقط نان جويس أع أمن كوتيرى حاصل بين تن أسانيال برم من دریاست الفت مدم مین جای وان أج ترى قوم برافنوس أناس محص وه زمان کوز سمجے اس کی کیا رفتارسے سب کی دان یاک می حسب وطن کا بوش التا امن سے تری یہ دل خسنزی ہے

كام وه الساكرسے سومات كاجن سے بھلا

## التلام لي وقف سربهال

السّلام أنمينه داركن فكان إ التعم است تتمع الزارجال! التتلام است سيركون ومكان! السّلام أست والعب مسربهان! السّلام اسے مظہرتبیجان ؛ السكام استسخواج يبغمران السّلام اسے یادی گمکٹنگاں ! السلام است شافيع بدجاركان! السّلام است ماکب ہردوجہال ! السّلام است وحريخلبق زمان إ السلام است مازدار كون فكال! السّلام اسے تاحدار مرسلال! الشلام است بمنترحون خبال! التكام استطحن نوع لبشرا الشكام است تتهريار دمين حق! الشلام است خسرو نزرانیال! السّلام است حال بحكوات السّلام ! انستلام است مسجده کا ۾ عاشقال! اردانا مجلوان ماس محلوان)

Marfat.com

# ورنطق معركام الشرالشر

سوت كاماه تمام اللد الله بيام تحرسب كے نام التداليد إ ب فيض بي كننا عام التراكير مراك تشزيب شادكا م الترالتر! ترسيمصحف رخ بركببوسيمثكين برميح التدالند إبرتنام التدالند يرفيض ورود وملام التدالتر نظرتجى منور ، نفس بھی معظر بلایاست کوسے وہ حام الندالند امبير شفا محت سے بربر میں ول بین من و نبشران یک مسرسحره يه توقير ناب السلام التدالله! ترانطق معجز كلام التدالند ر تعنیرمکن، نه تشریح آمان خدانی کوسرفان بختاخداکا يرفسيطنان جرالانام الترالترا سران دمان خاتم الانبيابي بنوتت كايراختام التراكثر زمین کی بہنے اور عرش بریں مک لب وشرائام التراكم ا (دادهارمن جوش بدایونی)

وظرمن عرش كحيطور ملن ولأنوري تظرين عرش مح ملوست بين والمنورسيد. مری زبان به وصفیت دُن بهمیرسیم قدم قدم یہ سطے تیری رمبری سکے جرائے تفن ننس تیری تطهیرسے معطر سے۔ فراخ جس كاسب دست كرم دوعا لم تحجر تووه سخی ب حقیقت میں دہ تو نگرسے تمام مکهت و رنگ دطرب میں جس پر نتار رمول باغ بزت کا وه گل ترسیم مٹا دسے امت مرحوم کی بھی تشنہ لبی! كرتيرسك فبصنے ميں زمزم سبے اور كوترسبے ا داھنین کو یہ تیرے ہی شرف سے ملی زبان محویحبادت سب سر برجشخر سب نبين بسيرتم بمين نورمشير حشركا مركز بارسے سریے تری رحمتوں کی جا درسیے نگاه می جاں پر نہیں مری عاریج كرول اسيرا واست وم في بيتم وسي ( امرسگرماری ردیژی بی ۱۰سے )

#### ميرمن سماما مواسودات محر

و کھی سے کسی صورت زیائے محمد نحموں میں مری صورت زمیات محمد تربان تفور کے میرتی ہے شب وروز أيمول من لكا نول من است برمُ سمحه كر ا مل ماست اگرفاک کعن باست محد بیں کون ومکان میرہ مے ورسے کروشن معلی ہوئی ہرسوسے مخلے مخت ميرمفول کے وہ مام نامے توروشاں کا وشيط موكوى مورست زمياست فخ رق ا ہوں بہت سردگلستان سے لیٹ کر بادأنا سيصرب وه تدرعنات محمد سے میں سوستے بیڑب مجھے اسے سوت میں دیکوں میں وہاں من وال رائے محا کیوں نام محمر نہ ہو مبر وقت زبان ہے سبے سریس سمایا ہوا سودائے مح کیونکر نه جهال میں مو مرا مرتبه عالی میں اختر ناچیز موں متداسے محت بمختى متورى لال معاصب اختر امرلسري

#### مترت سے سے اب ور و زبال استے مدینہ!

مدّت كف بها وروزبان بالمصمرية بے ہے میں مبان تمناسے مدمیز أبحول مي لبا ب مرسد مولات مريز كونكرنه ول ومان من مجع معاف مايز جب سے سے مرے دل میں تمنائے عربیز مرداع مگرمی ہے۔ کل خکدی خوشع وكمفلائ حزن محير كو وضح است مرسير عقل وخرد وموس مون وارفته موحشت جى دن سے میرے مرمی ہے سودائے مین كونين كي جيزوں ميں مجھے کھے منسى معاما اک باردومتمت مجھے وکھ کاسے عربیہ حبنت کی ہوس ، خلرکی خوامش زمیر عجر معا مائے بھے تنا ہر زیباسے مدینہ وران مبشق معبل کمیا اس کونعب این مرق این تحلی کی جوهمیسکائے مدینہ جيئ مايش مدومهرامي ابركياندر وبجيس حربيان دلبردعناست مرميز سوما میں زلی کی طرح حصرت دیمی مرمدی طرح آنکھوں میں سانکٹ میں نگانوں بانتدائه وفاك درا قاست مدمينه جاب مانگ رام میا تعب مانک گرداری

Marfat.com

## كون محبوب البي سي سواست مصطفي

ما اللي! ول مواليها مبتكاست مصطفرا ببخربون وولؤن كالم ست سوالت مسطفا جان ہے بردانہ سمع لقائے مصطفیا ول بصميرالبتهُ زُلعتِ ودَّنَاستُ مُصْطَعَا تاج وشعرش ب لغلین باست مصطفرا مم موسی موسوا" خاخلے مرمعراج من . ما دشاه معنت كمشورسه كداست مصطفا بورياشك فغر كخنت مسلطنت سيرسوا حبوه أرامشس جبت بس ب منبائ مصطفرا ورسي ورسي كما سارس كما شمو فر البياكر دسى سبير مستغنى عطائب مصطفرا سومواسائل، رسی اس کونه میر کیماهیاج كون محبوب اللى سب سواست مقسطفا متنا فع محتر" ملاسب كس ببنير كوخطساب حق تعاسك آب كرماسك مناسف مقطفا أدمى كما ؟ مرح كرسكة منيس من دملك أسمان مربوك كنته م صبنین سمس و فمر زبيب مي كهيے كه م ريفت بات مقطفا سونی سے حسرت میں کیوں دل زیمراموا و كيمة بول حبب مي وتمي تعني ياست معطفا بناب شيورشا دمه حب ومتى مكعنوى

#### صورت می حسین آت کی سیرت می سیے

سیره گرکونین ده طیبته کی زمین سه جه سیستی مین مین مین ای کهیں اور نہیں ہے مورت بھی حمین آئی کی میرت بھی تین ہے جنت بھی میں ساکن حبت میں میں ساکن حبت میں میں ساکن حبت میں میں ساکن حبت میں میں میں اور نسان سے دیار نبی کا جسے ارمی ن منیں سے حوافر افتان دوخر افتان میں کوئی آنکھ منیں سے وہ آنکھ منیں سے

خمس کی ففیلت په دو عالم کی جی سے
دنی کاعقیده میں ہے اپنا میں یقین ہے
است کوئی اللّذ کا محب بوب منیں ہے
میارض مقدش ہے ۔ میطیب کی زین ہے
است فاک مدینہ ابترے امحب زیکے صف
اللّہ کے دیما دست وہ فروم رہے گا
اللّہ کے دیما دست وہ فروم رہے گا
امن نورکی تمثیل منیں کوئی جب نیں
حب سے مذہ کیا ۔ گفید خفری کا نظی اور

موسم کوئی عالم می، ازل موکدا پرمیر مهرحال پی دل مرورِ عالم کے قربی بر جاب حذر برکاش حاصب حبر بجزری

محربه ول ایا سندا موات وہ جس کی تطریب سمایا ہواہے مزا اس کو آناہے عنی نی ير ديمي تواسب يه سميما بواسب مذہ ایس کا کوئی ہم مسرنہ موگا مبيع فدا مبى توكي براس خدا وندعالم سه سي طرح واجد ر منده براب ده مولی بواب اطرادر احزیں ہے فق ات محص کے ہوجی میں آیا ہواہے مے کوئ کافر کے یاملان مرسه مال برتقبل مولی بولی موجد موس عا دف بوں صوفی ہوں لگا فنظ لغت تون سے اسے شاد مجد کو بدعزت عی ہے ۔ یہ رتب ہواہے جنب بهارا بوبركمتن برشا وصاحب ثناه وزيراعظم حيررآبا وكن

رَحَمَّا اَرْسُالِكُ الْحَرَّاتُ الْحَرَّاتُ الْحَرَّاتُ الْحَالَاتِينَ وَمَا اَرْسُالِكُ الْحَرَاثُ الْحَرَاثُ الْحَرَاثُ الْحَرَاثُ الْحَالِينَ الْحَالَاتِينَ

سمر والموالية المالية المالية

مرتب بشیراحی سیر

ناشر كتاب مركزه بازار فاروق رئيج ، كوجرانواله

Marfat.con